

پرتے کی میراث، تعداد ازدواج، احکام طلاق اور عربی میراث میریمان میریمات اور محرکته الاراتصنیف عربی کام کرته الاراتصنیف

از مولوى محرقفى عثمانى ائستَاد دَارُالعُلوم مُستَاد دَارُالعُلوم مُستَاد دَارُالعُلوم مُستَاد

خاشِم



مِدَ الْمِيْنَ الْمُوْمِيْنَ الْمُورِيِّ الْمُورِيِّ الْمُورِيِّ الْمُورِيِّ الْمُورِيِّ الْمُؤْمِدِيِّ الْمُؤْمِدِيِّ الْمُؤْمِدِيِّ الْمُؤْمِدِينِ اللْمُؤْمِدِينِ الْمُؤْمِدِينِ الْمُؤْمِدِينِ اللْمُؤْمِدِينِ اللْمُؤْمِدِينِ الْمُؤْمِدِينِ الْمُومِدِينِ الْمُؤْمِدِينِ الْم

اسلام کے خلاف جوساز شیں اور کوئٹشیں۔ سیاسی ساجی اور خربی شیت سے آج غیروں کی طرف سے ہورہی ہیں وہ آج کی نہیں بلکہ اسلام اپنے ہردور یں انہیں مخالفتوں کے زغر میں بلا، بڑھا اور انجرا ہو آن کا خطرہ اسلام اور مسلما نوں کے لئے کوئی تشویش کی چزر نہیں۔

لیکن اہلِ یورپ کی موجی جمہی تدبیر نے تعلیم وتہذیکے دنگ میں ہوگئر ت دفتار زہر (سلو باکزن) مسلما نوں کو بلا یا ہے اُس نے ان کے ذہنوں کو الیسامح کر دیا ہے کہ ان کے سوچنے مجھنے کے طریقے بدل گئے۔

مسلمان کا اصل فقط کر آخرت دراس کی صلاح وفلاح خدا تعالی کارضاج ئی ہوادر فاراضی کا نوف ہو ناچا ہئے۔ اس کے معاشی نظام کے مام شیعے اسی سے دابستہ مونی اگرچہ اس کی آخرصد یوں میں آگرچہ اس کرونناہ کروننظہ می گاہ کو گاہ کا کہ کو کی ہوئی کر کو کی گاہ کو گاہ کا گاہ کو گاہ کے گاہ کو گا

سیحینے کی غلطی کاشکارعام طور بریرامت نہیں ہوئی،
سیحینے کی فلطی کاشکارعام طور بریرامت نہیں ہوئی،
سیما نوں کو اپنے اصلی نقطہ فکر اس خرت سے مہما کردد سری قوموں کی طرح مرت
صات دنیا اورائس کے متعلقات و ما دیات میں کھودیا۔ وہ البنی زندگی کو
قرآن کے تالیج کرنے کہ بجائے قرآن کو کعینے تان کرکے ذندگی کے تابع بنانے کی

فريس راكئے-

معاشرت ادرعام معاملات مين تورنگ بهت يهلي سدعام موديكا ہے۔ افسوس ہے کہ اب خالص عبادات اور مذہبی مسائل کا بمی مبرا گیا۔ اُل معدالح دمضادير يمي آسى لادني فكرك التحت خانص دنيوى اورمعايشي خاد کی بنیا د پردوحانی او دمعنوی از ات سے بے نیاز مبوکر فیاس ادائیاں مونے گیس انهيي مسائل مين كاح دطلاق وداشت، نسب او رعدت ونحره عامكي مسائل مي بي كية خرت سے بے فكر لوگول نے حندسال سے الكوتخة مستنق بنا يا بوابيح بن كا خرى تيجه ني كلا كر مكومت ني ان مسأ سي سعتعلق ا يك اليسا قانون ما فذكرد يا جوسرا سرخلاف بشرع احكام يمنى ب- عام الالسلام ادرهل المحير طبقير جاعت كى طونسة أس كے خلاف احتجاج بوا، احقر في ماكرا كالختوتمو ككوردرداد صفرات كي خدست ين بينايا ان قوانین کا خلاف قرآن وسنت مواواضح کیاگیا، گرساتوسی جیسے مردور يس ببواكر البيداس معامله مي مجي كور قرآن دسنت كاعلم ندمون كسب بعض بن قياس ورائس سفلطي كاشكار موسكة الدكوصفرات في عالمًا مان

٢

کسی کی خوشنودی حاصل کرنے کیلئے اس کے علط کو پیچے ٹابت کرنیکی خدمت انجام دی اور قرآن وسنت کے واضح فیلوں میں طرح طرح کی ماویلیول در شبهات پررا کئے اجرا خدارول استعمارون بلک جلسوں کے دریعہ نا دا تعد عوام کے دمنوں كوان سے تبارك كيا - اس كنے خرورت موئى كر ران وسنت اورا جماع أمت کے داضے دلائل کے ساتھ ان تمام مسائل رہفعسل مجت کی جائے اور ہرسکلہ يسحس جكوعوامى وايول ياعلى مأويلول ورمغالطول مصفلط انرد الأكماج سرا مک کاشانی جواب دیا جائے، يس جاستا تعاكراس كام كوخود كرول كمين امراض ادرضعف اوركثرب مشاغل ف خصت ندى - اس نے برخورداد مولوی محمد لقم سلم المرتعاف مرس دارالعلوم راجي كيسردكيا-انمول فاشار الله يورى تنقيد وتحقيق كے ساتھ ال كام مباحث كوينشين اندازس فلبندكرديا التقرفي اس كو باستيعاب سناا لمحدلتُد مبت مناسب كاني دوا ني يايا-التُدتعاني ان كي عمر اورعلم وعمل مس بركات طاهر وباطنه عطا تسه مايس-مرے نزدیک ایک منصعن مزاج کے لئے پرکتاب میائل زریجیت کامنے نیملے کے لئے کا نی ہے۔ والله المستعان وعله التكلان بندع فترشفنع عفاالترعد ١٢ رسمعال ١٨٠٠ الم

# فهرست مضابين

| منفح | مفایین                            | سفح   | مضایین                                     |
|------|-----------------------------------|-------|--------------------------------------------|
| ۲۵   | ا يك اور مغالط                    | 9     | حروث آغاز                                  |
| م ه  | ببين تفا <i>دتِ ده</i> !          | - K   | ا-چندینیادی باتیں                          |
| 4    | قريب كى دجست بعيد محروم           |       | الميكرين ران الما                          |
| 42   | یہ اصول تو خالیص عقلی ہے<br>مرابع | ۲.    | قرآن كريم                                  |
| 44   | کیا براصول کہیں ٹوٹتا ہے؟         | 44    | سنست دسول                                  |
| 41   | دادابوت كادارت كيول بوما          | ۲۸    | اجاع اُست                                  |
| ۲,   | ہے ؟<br>علماء کے اعتراضات کا جواب | ۳۱    | ۱- پوتے کی میراث                           |
| 40   | الطقيسر كمرسان ؟                  | ۳۷    | يتبمول كىحت للفى                           |
| 44   | اجماع مستقل دلیل ہے۔              | ۳۸    | اسلام كا نظام وداشيت                       |
|      | المانكاح كالحشركين                | ۴.    | رسفتدارول کی دوسمیں                        |
| <4   | ام- تعددازدواتج                   | 4     | ذرا يه تو د كيميّه !                       |
| 41   | تعدّد ازدداج كي آيت               | 45 Lb | دومری عجیب دلیل<br>کیا بو ماحقیقهٔ " ولد ی |
|      | د دسري آميت                       | ا وم  | أيك زبر دسست مخابط                         |

Marfat.com

Marfat.com

Marfat.com

|   | اصفح       | مضابين                                                                                                 | معخر | مضامین                 |  |
|---|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------|--|
| • | 44.<br>44. | تمیسراا عرّاض ادراس کا جاب<br>عا می کمیشن کا اعرّاض<br>موجوده زملن میں نوعری کے جرائم<br>آیت کا "جواب" | rur  | عانسيره ن عمر كا لعادت |  |

لبير الله الرهن الرّحِن عرف

المرات والمحارة المنابة

### حَرِفِ آغاز

ہر قوم کی تعمیر درتی اورخوش حالی میں اس کے عائی قوانین بڑا اہم
کرداد اواکر ہے ہیں، وہ قوم ترقی کی دوٹر میں ہمیشہ ہیچھے رہ جاتی ہے جس کے
افراد عائل المجھنوں میں گرفتار ہوں، عائلی قوانین کے اٹرات اگر ہے افراد ہی
پر پڑتے ہیں گرافراد ہی قوم کی بنیا دہیں، افراد سے گھر کھرسے فاندان اور
فاندان سے قبیلے بنتے ہیں اور اسی بنیا دیر تمدن کی عمارت قائم ہوتی ہے
اس لئے عائلی قوانین صرف چند فاندانوں کو متاثر نہیں کرتے ملکہ ان کے
افرات پوری قوم کی زندگی کے لئے بڑے دورس ہوتے ہیں۔
افرات پوری قوم کی زندگی کے لئے بڑے دورس ہوتے ہیں۔
افرات پوری قوم کی زندگی کے لئے بڑے دورس ہوتے ہیں۔
انہا تا میں وجہ ہے کہ ہرقوم اپنے عائلی قوانین ندہبی سطح پر بناتی ہے اور
اپنے عائلی توانین کو اپنا فرہبی شعار مجھتی ہے، کیونکہ یہ عائلی مسائل اس اس انہ عائلی مسائل اس انہا ہے۔

نازك موتے میں كەاكٹر ومبترانہیں حل كرنے میں انسانی عقل ہوا ب دے جاتی ہے، وہ اگر کمنی ایک شکل کا حل تکالتی ہے تو دوسری طرف اور بهست سی شکلیں کھڑی ہوجاتی ہیں، بسا اوقات السامبی ہوتا ہے کانسانی عقل اپنی تمام توا نائیا ب صرف کرنے کے بعد ایک مسلد کا حل کالتی ہے ادريشم مبيعي ب كرسك كاصحيح عل دريافت موكيا ادراب كوئي خرابي ردنا نہیں موگی، لیکن آ کے چل کرتجربہ تبلا ملہے کدانسانی عقل کا یہ خیال محض ایک فریب تعااور اس سے بے شارخرا بیال جنم یا کئیں اور بات امجی تک وہیں کی دہیں ہے، اسی لئے قرآن کرم نے - بویدی فرع انسانی کے لئے زندگی کے برشعبه مين صلاح وفلاح كأدل فواز بيغام ليكرآ ما تعا- ان عائلي مسأئل كو محض انسانی اجتهاد کے بحروسہ نہیں جیوڑا ، اس کے بجامے قرآن کرم فعائلى مسائل يس روى دسيع ادرواضع بدايات دى بي اورايني عام عادت کے خلات عائلی مسائل کے ایک ایک بزئید کو نوب کول کھول کر بيان كياب، تأكران مسائل مي كوئي أتجعن اوركسي قسم كااشتباه باتي ندريج تاريخ يرا يكسرسرى نظرى دال ليخ وآب يريه بات دووس كى طرح آشكاد بوجائ كى كرجب كانسان أن بدايات كى حدوديس دہ کر ذندگی سسرکرتے رہے جو قرآن کریم نے انہیں دی تیس اسوقت مك أن كاعاملى ما حول برا فوشكوار رما، وه خانكى بيجيد كمول من ألجهة ك

### Marfat.com

بجائے قوم کی تعمیر کی طرف متوجد ہے، اور بجائے اس کے کدو اپنے

ا بناد فات گر یو جھڑ سے برانے میں صرف کرتے، وہ شب وردزاس بنام کو دنیا تک بہونی نے میں شغول دہے جوان کے آقاصلی الشرعلیہ دیلم نے آئیں الشرکی طرف سے دیا تھا، بھر حب سے انھول نے ان قرانی ہوایات کو کشن ڈالدیا یا اس برعمل کرنے میں کر دری نے داستہ بایا اس وقت سے اُن کی عائلی ڈندگی ناہمواریوں اور مشکلات واسمائب کا ایک وح فرسا مجموعہ بن گئی،

مندوستان میں مغربی تسلط کا دوراس کی ظیے بھی سلمانوں
کے نئے تاریک ترین دورتھا، ایک طرف توغیرول کے تسلط کی وجہ سے ان
کے عاکمی قوائین ٹھیک ٹھیک قرآئی ہدایات کے مطابق مذر ہے، دوسری طرف ہندوول کے مشہرے میں بیشار المی رسمیں پیدا کردیں جوز صرف اسلامی اصولول کے ہا لکل خلاف تھیں، ملک برای انسانیت سوز، انتہائی وحشیا نا اور سخت ظالما دھیں اس طرح اس قوم نے جس کے باس ذندگی گزار نے کے لئے ایک بڑا متوازن اورسونی صدف طری نظام موجودتھا، غیرول کے طورطری است کی اسس متوازن اورسونی صدف طری نظام موجودتھا، غیرول کے طورطری است کی اسس متوازن اورسونی صدف طری نظام موجودتھا، غیرول کے طورطری است کی اسس متوازن اور این آپ کو تباہ کن رسمول میں جکڑا اور اس کی موسی بیغری است کی اسس ظام دستم کے دیکھتے الاؤ میں برٹر اوراس تمام عصری بیغریب ظام دستم کے دیکھتے الاؤ میں برٹر اوراس تمام عصری بیغریب نظام دیکھتے ہوئی الدورسی میں بیٹر اوراس تمام عصری بیغریب نظام دستم کے دیکھتے الاؤ میں برٹر کی سسکتی رہی،

مروت مسے رہے ہاوی بی ارمغز اور دوشن خیال علمار نے ان اگرچہ اس زمانے میں مجمی بیدار مغز اور دوشن خیال علمار نے ان رسموں کے خلاف آواز ملندی، مگر نہ اقتداد ان کے ہاتھ میں تھا، نہ اُن کی تعداد اس قدر زیادہ تھی کروہ راتس کماری سے درۂ خیبر تک مجیما ہونی گندگری كودور كرسكة اس لئان كي يه آواز نقار خافي سرطوطي كي صدا ما بت بوئى اوران مظالم كأكوئى اطينان تخبش مدادانه بوسكا، روسوسال کی طویل جدوجہداور جان و مال کی بیش بہا تر مانیوں کے بعِنسلما نول نے ایسے لئے ایک آزاد اسلامی ملکت ماصل کرتی، جن المنكول ورولولون سيهم في ملك حاصل كياتها ان كاتفاضا يرتعاكم بيا بہونیکرہم زندگی کے ہرشعے میں آن آلائشوں سے اپنے دامن جھاڑ لیں جو غرول كے ساتھ ميل جول كے سبب ہم يرسلط ہوگئ تعيس، اوراسي مين س أن تام أند كيول سے معى ابنے آب كو ياك كريس جو بمارى عالى ندگى س رئرى طرح كمنس آئى تقيى، اور معر ازمر نواينى زندگيول كواسلامى نظام صات كأس دلكش سايخس دُهايس جوسمشر بهارى كاميابي اور كامرا ني كاضامن ربليد ما كرون ا چنانج قيام باكستان كي چندسال بعد عالبااسي قصدك عالمى عيسن إلين نظر حكومت في ايك عائل كيش قائم كياس كا فرض منصبى يرتها كدوه ال كام خرابيول كاجائزه فيجوبها را معاشر مين سرايت كرچى بين اور ميراسلامى تعلىمات كى روشنى مين أن كالميح مل الكلام الكرام الماسرة قرآن ومنت كے شفان جيمري وحل كري سے نكرسك -- يىققىد برا بارك تقا، ليكن م قىمتىكى دى دىكى لونى كمال كمند دويار باتعجبكه لىريام دەكيا

افسوس ہے کہ حکومت نے اس سلسلہ میں دوبڑی بنیا دی غلطیاں کردیں، ایک قریر کاس کمیش کے سار سے ادکان وہ نتخب کئے جومغر لی اقتراد کی تاریک رات میں اپنی تام اسلامی بھیرت کھوچکے تھے ، چڑکان کو گوں نے ذکیعی اسلام کے اس صیب کو دورا قول کا جلوہ د مکیما تھا ہند کتا اول بھی کے ذریعہ آزاد فضایں اس کا مطالعہ کیا تھا، اس لئے ان کا ذہن اسلامی نظام کا داعی ہونے کے بجا ہے ، مغر نی نظام کی اُس ظاہری چک د مک یرفر نفیتہ تھا جو درحقیقت بقول اقبال میں کرفرنفیتہ تھا جو درحقیقت بقول اقبال میں اسکامی کا داعی میں میں سے درحقیقت بقول اقبال میں میں کے درحقیقت بقول اقبال میں کے درحقیقت بقول اقبال میں میں کو درحقیقت بھول اقبال میں کا درحقیقت بھول اقبال میں کی کا درحقیقت بھول اقبال میں کھیل میں کا درحقیقت بھول اقبال میں کو درحقیقت بھول اقبال میں کی کھیل میں کا درحقیقت بھول اقبال میں کی کھیل میں کو درحقیقت بھول اقبال میں کی کھیل میں کی کھیل میں کو درحقیقت بھول اقبال میں کا درحقیقت بھول اقبال میں کا درحقیقت بھول اقبال میں کی کھیل میں کو درحقیقت بھول اقبال میں کی کھیل میں کی کھیل میں کی کھیل میں کی کھیل میں کھیل میں کو درحقیقت بھول اقبال میں کی کھیل میں کی کھیل میں کا درحقیقت بھول اقبال میں کھیل میں کھیل

جعو لے نگوں کی ریزہ کا ری ہے

چونکان اصلاحات کی کا میابی کا سادا مداداس بات پر تھا کہ جو آئیں بنا ہے جا ئیں وہ فرآن وسندت کے مطابق ہوں، اس کے فردرت اس بات کی تھی کہ اس کمیش میں بھا دی اکثریت آن علما می ہوجندوں نے اپنی ذیدگیاں قرآن دسنت کو سمجھنے میں صرف کی ہیں اورعوام کوان کے علم و عمل اورشرعی بصیرت پر کا مل اعتما دہ ہے کیکن اس کے برعکس ہوا یہ کہ کمیش میں سوائے ایک عالم دین مولانا احتشام المحق صاحب تھا نوی کے اورکسی عالم کو نہیں باگیا اور کمیشن میں اکثریت ان حفرات کی دہی جہیں اور کسی عالم کے نہیں قرآن کریم اور سندت رسول م با قاعدہ پڑھنے نے اس سلسلہ میں بعض کی فویت نہیں آئی، نیتے یہ ہواکہ ان حضرات نے اس سلسلہ میں بعض کی خوات والی حضرات نے اس سلسلہ میں بعض کی خوات کی تو بین مولانا احتشا کی فویت نہیں آئی، نیتے یہ ہواکہ ان حضرات نے اس سلسلہ میں بعض کی خوات کی خوات کی ما حب اس کمیشن کے دکن منصر کان کی بات کو بھی برطان دکرو یا ،

ا س طرح چو نکه میراسی غلطی کا اعادہ کیا جار ہا تھا جو ماضی میں ہماری عا کلی تبا ہی کا سامان ہید کر حکی تھی، اس لئے ملک کے تمام اطراف دجوانب سے علمار دین اور دوسرے مسلمانوں کی طرف سے اس پر شدیدا حجاج ہوا، اور کمکسیے مایُر نازمفکر مین نے ان قوانین کی علیطیاں داضح کیں ان با**نوں کا تقاض**ا یہ تعاكدان مسائل يرتعيزغور وفكركرك ادر النعيس قرآن وسنست كيمطابي بناكر قانونی شکل دی جاتی، ادر حبب مک اس بات کا اطینان مذہو جا تاکار ان توانين مي كوئي جمول باتى نهيس را- اسوقت تك اس ير نقد ونظر كي عام آزادی دی جاتی اور اطینا ن موجلنے کے بعد انہیں نا فذکیا جاتا ، اليكن مارشل لارحكومت في برسرا فتدار أنيك فعلی به و منس ایکن مارسللار حلومت میرسر سدرید فیملی لاز اردی منس ایکن ایمانی مسائل کواس قدرغیرایم کول سمحاک شدیدا حجاج کے بادجودا یک لیسے زبان بندی کے دور میں اس کے نفاذ کا اعلان کیا جس میں مارشل لا کے خلاف زبان کو البرم ليكن چزيحه برجيريسي البيي تقي كه اس موقعه براس كي مخالفت نركر با گو ما اس مقصد کوفرانوش کردینا تھاجس کی عظمت کی تسم کھا کراکٹ بنایا گیاتھا، اس کے علماری ادرعام سلما فول نے ہر جمار طرف سے اس کے خلاف اپنے اپنے اندازمیں احتجاج کیا الیکن ان خلاف فطرت قواندی كونه جانے كيوں پاكسانيوں يرمسلط كرنا خردري تمجما كيا كراس كام احجا کے با وجوداس کوان پرنا فذکر دیا گیا بلکہ یوں کئے کہ مونس دیا گیا ،

یہ بات اور زیا دہ خطر ناک ہے کہ یہ حضرات اِن قوانین کو اسلامی قوانین "کہر کرنا فذکر دہے ہیں۔ اس سلسلہ میں کمیشن نے چند لیجر دلیلوں کا ایک ڈھیر بھی جمع کرلیا ہے، اس کا لازمی نتیجہ یہ وگا کہ جب یہ قوانین امن وامان قائم کرنے میں سراسر ناکام دہیں گے قو غیرسلموں کو یہ کہنے کا بہانہ کے گا کہم اسلام کے بارے میں یہ کہنے ہوکہ اس میں مبیویں صدی کی تمام شکلات کا مجمل قینی صل ہے، حالانکہ تم نے اپنی عائلی شکلات خم کرنے کے لئے جوسلم عائلی قانون قران وہنت کے نام پر بہایا تھا وہ ان مشکلات کو منصرف یہ کے حل من کرسکا بلکم شکلات کو منصرف یہ کے حل من کرسکا بلکم شکلات کو منصرف یہ کے حل من کرسکا بلکم شکلات کو منصرف یہ کے حل من کرسکا بلکم شکلات کو منصرف یہ کے حل من کرسکا بلکم شکلات کو منصرف یہ کے حل من کرسکا بلکم شکلات کو منصرف یہ کے حل من کرسکا بلکم شکلات کو منصرف یہ کے حل من کرسکا بلکم شکلات

لیکن ان تام چیزدں کو مکیسر نظر انداز کر کے بعض الیسے لوگوں نے ان توانین کی عابیت میں آواز اٹھائی جونہ توقر آن وسنت سے کچھ لگاؤر کھتے ہیں اور نہ اضمیں ملک وقوم کے مفاوسے کچھ دلحی ہے بلکر ان کے نزدیک انسان کی معراج یہ ہے کدہ یا تومغر بی تہذیب کا

ایک مکل نمون بن جائے یا ارباب اقتدا رکے حضور کچھ توسٹ نودی ماصل کر ہے ہ

ان وگول نے دوسم کے دعوے اوگول میں پھیلانے شروع کے دعوے اوگول میں پھیلانے شروع کے کئے ایک توب کہ موجودہ فیلی لاز آرڈی ننس قرآن دسنت کے عین مطابق ہے، دوسرے یہ کہ اس کا مقصود عود تول پر سونے والے مظالم کو دور کرنا ہے اور اس سے مظالم قدر موجا کیں گے،

اگرچہ یہ دعویٰ باکل علط اور اس کے تبوت میں میش کی جانے والی دلیلیں باکل بودی اور کمز ورخین کم بلان میں سے بیشتر کو دلیلیں کہنا ہوں نفظ دلیلیں باکل بودی اور کمز ورخین کران کا کوئی علی جواب دیا جا تا ظاہر تویہ دلیلیں "اس قابل نظیم کران کا کوئی علی جواب دیا جا تا ظاہر ہے کہ اگر کوئی شخص یہ تابت کرنے بیٹھ جائے کہ توجید قرآن و صنت ہے کہ اگر کوئی شخص یہ تابت نہیں یا خزیر اسلام میں جوام نہیں اور اس کے برکوئی دلیل بھی جے یہ میٹھے تو اس کا کیا جواب دیا جائے ، اور اس کے دومیں کیا کوئی کماب کھی جائے ؟

لیکن افسوس یہ کہ ہارے وام دین تعلیات سے اس قدر دور جا بی ہیں کہ انہیں اپنے دین کی بنیا دی با قول کک کاعلم نہیں اسلے دہ ہرا س شخص کے پیچے ہو لیتے ہیں جوان کے سامنے قرآن کی کوئی آیت بڑھ دے کوئی حدیث شنادے یا کسی کتاب کا جوالہ دیدے نواہ یہ چینریں اس کے دعوے سے کتنی ہی بے تعلق کیول نہیں ؟ چینریں اس کے دعوے سے کتنی ہی بے تعلق کیول نہیں ؟ چینریں اس کے دعوے سے کتنی ہی بے تعلق کیول نہیں ؟ پیٹے ہولیتا ہے ، کوئی حدیث کو جیت ملنے سے انکار کرتا ہے قوبہت کے پیٹے ہولیتا ہے ، کوئی صدیث کو جیت ملنے سے انکار کرتا ہے قوبہت سے لوگ اسی کو اسلام سمجھ بیٹھتے ہیں اور کوئی کمیونرم اور اسلام بیل تحاد شابت کرنے گذاہی تو ایک ٹولیان کی "نے " میں" نے " طافا شروع کردی تی سے سے اس سے ضروری معلوم ہوا کہ ان معالی طول کی حقیقت داختے کردی جائے جو موجودہ عالی قوانین کو قرآن دسمند کے مطابق

اورمظالم كاحل تابت كرفي كالخ دالے كئے ہيں، جنا نجرز ينظركتاب میں عاملی ار دی ننیں کی ان دفعات سے بحث کی گئی ہے جو قرآن دسنت کے خلاف ہیں اس طرح اس کتاب میں یوتے کی وراثت، تعددازداج مسائل طلاق ادرعر نکاح <u>سے متعلق شرعی ادر عقلی پیلوسے بح</u>ث کی گئی ے، اور اب تک جس قدر دلائل عائلی قوانین کی حمایت میں اقرار وف كى نظر سے گزرے ميں، أن سب كا تفصيلي جواب ديا گيا ہے، اس كتاب مين كهين كهين خالص على طرزكى مجتين كبي أكنى ہیں، جن کے بارے میں کو سنٹ ش تومیٹ یہی کی ہے کہ انداز سان عام فهم ادرسبهل رب ليكن اسقهم كى مجتول كو بالكل عام فهم اندا زمين لا ما برامشکل ہے، ایندا اگر کہیں اس شم کی کوئی د شواری محسوس ہوا تم الحرد كومعذور تصور كرت بوك أسيكسى صاحب علم سيسجوليا جائ يكتاب كيمه طويل اس لئے بعى بوگئى كەمچھے اس بات كى حرص معی تقی کے عاملی مسائل یا شراحیت کے بنیادی اصول زیادہ اس کتاب میں جمع موسکیں اگہ فارنین شریعیت اسلام تے مزاج اور اس کی حکمتول سے مبی زیادہ سے زیادہ واقعت ہوجائیں ادر حس تخص نے یکتاب بوری بره لی مروه زیر بحث مسائل کے علاوہ کم از کم شراعیت كے اصول استدلال سے واقعت ہو سكے، کین اس کتاب کو دیکی کرکو ئی صاحب پس پینچال مذفر مائیں کرزیر مجت مسائل يكوئى اخلافى سئل

Marfat.com

س علماء کی صفول میں کوئی اختلات موجود ہے یا اور دوسرے اختلافی مسائل كى طرح برمعي ايك اختلا فى مسئلة بيحب ميركسي ايك طرف بوطايخ بب كوئى حرج نہيں، اس لئے كه" اخلانی سئله «ده ہوتا ہیجس میں علم دین سے واقعیت ادراس میں بھیرت رکھنے والے لوگ آئیں میں مختلف رائیس رکھتے ہول، اور جبیا کر آپ دمکیمیں گے ان مسائل میں امت ككسى عالم في اخلاف نبيس كياء رسول الشرصلي الشرعليد وسلم سے لیکرآج مکے ہر مکتب فکر کے علمادان مسائل میں متفق اور یکنے بان ہیں،ان کے خلات کینے والے صرف چندوہ مغرب زدہ لوگ ہیں جہنیں زندگی کے کسی حصر میں علم دین سے کوئی واسط نہیں دیا، اس لئے اس كتاب كى حيثيت بالكل السي بع جيسى الكار حدميث يا قاديانيت كي خلاف لكمى مو كى كتابول كى كراكر جديد مسائل اسلام بي اختلافي نبيس بي مكر چو مکمنکرین حدیث یا قادیا نی حضرات نے اپنی کرم فر مائیول سے كحيث بهات ملمانوں كے دل ميں بيداكردينے بين اس نے ان كاجاب ديا ضرورى ب، اسى طرح اس كما ب كامقصوداً ن سبهات كودور كرنا ہے جو تمام امت اسلامیہ کے خلاف اس دور کے کچھ کرم فرماؤں <u>نے میں آات</u>ے میں ابذااس سے سمجھنا بالکل علط ہے کہ یہ کوئی اختلافی سسلہ ہے، آخربس بم اين ان چند دوستول سے جوموجودہ عائلی قوانین کی حایت کرد ہے ہیں، یہ برخلوص گزارش کریں گے کہ خدا کے لئے یوم آخرت کو پیش نظر کھ کر وری غیر جانبداری کے ساتھ اس کتاب کا مطالعه فرمائیں اوراگرآپ کافعیران دلائل پیطمئن ہوجواس میں بیش کے بیں تو بھر فادیل کارہ ستہ چوار کراپنے افکار سے دجوع کریں، می بات کومان لینے سے انسان کے وقاد کو صدر تہیں پہنچا، اس میل اضافہ ہوجا تاہے، عظم دہ بعض گرانہیں جو کرا بھرسنجعل گیا الشرتعالی ہم سب کومی کی زاہ پر ٹابت قدم دہنے اور اپنے دین کی ذیادہ سے زیادہ فرمت کرنے کی توفیق عطاء فرمائے امین دیا کہ وقیق عطاء فرمائے امین وما توفیقی آلا بالنہ ا

۱۵۸۱ گارڈن الیٹ مرجوری ۱۹۹۱ء مراچی مھ

## جند بنيادي بأنين

اصل بحث شروع کرنے سے قبل مناسب معلوم ہوتا ہے کہ شریعیت کے بنیا دی اصول استدلال کی وضاحت کردی جائے اور اُن سرح شمول کی نشان دہی کردی جائے جن سے شرعی مسائل کا استنباط ہوتا ہے ،

اسلامي شريعيت كے بنيادى أخذ قد جاربي :-

- - قرآن كريم ،
- ستنت دسول الدُصلي الله عليه وسلم،
- سر اجماع آمت اور قیاسس محمد اجماع آمت اور قیاسس

گراس وقت ہم پہلے تین آخذ سے بحث کریں گے۔ فرآن کریم اس آخذ میں سب سے بلند مرتبہ آخذ قرآن کریم

جس کی کمسی ایک بات کا انکار معی انسان کو اسلام کے دائرہ سے نکال کر كفرى سرحد مك ببنجا ديتا ہے، چونكه بيرالله تعالیٰ كاكلام ہے اس لئے کسی ز ملنے سی می اس کے احکام میں دود بدل نہیں کیا جاسکتا،اس كريت موس احكام مرز ماني ميس كيسال مفيد اور برحال واجلعان یہ اخذ برسلمان کے لئے سب سے زیادہ مستندہے ،اس نے كهاس كى حفاظت كاالله تعالى في خود ذمه لياس، جنانج يوده مو سال مے وصدیں اس کے اندر ایک نقطہ کا فرق نہیں ہوسکا، ليكن يهال ايك مات سجه ليني چامنے اور وہ يه كه آجك ايك بڑی مشکل یہ آ بڑی ہے کہ ہروہ تخص سے معمولی عربی بڑھی ہے، قرآن كريم كواينا تخته مشق بنا ناشروع كرديتا بهيء اورجس طرح جامتها ہے قرآن کرم کے احکام کو تو اور در کرر کھ دیتا ہے 🗅 قرآن توبرحق ب مر این مفسر تاویل سے قرآل کو بنادیتے ہیں یاز ند حالانكديه بالكل طابر باتسب كرقرآن كريم الشرتعالى كااصولى كلام بيحبس كعموارت ومطالب سمجعنا سركس وناكس كحلس كاكام نہیں، ایک معمولی فانون کی کتا ب بھی انسان صرف زبان جلنے ہے مہیں سمجے سکتا قر آن کریم کامعا ملہ بہرحال بہت بلندہے، یہی دجہ ہے کہ الترتعك في قرآن كريم براه واست تعيين كريج مي دسول التر صلے السرعليه وسلم كے واسط سے دنيا كو بھيجا اور آل حضرت صلعم كو

#### Marfat.com

اور ہمنے آپ کے اور رزان الارا ماک

آب وگول کے مامنے کھول کو ل کردہ آب

خطاب کرتے ہوئے فرمایا :۔

وأنزلنااليك الذكولتيتن

الناس مانزل اليعسو

بيان كردي جوال كے الله أماري كمي من -ورنه مشركين عرب كي خواس قويه منى كربراه داست ان كے إتبريس ایک کتاب منا دی جاتی جس کودیکه دیکه کروه عل کرنیا کرتے اللہ تعالیٰ

كى قدرت كا ملك كئي بات كيوشكل مي رفتى ليكن الترتعاليك

السانيس كاكيونكه أكرالساكردياجاتا توبرضخص وآن سيمن طيغ طلب

الكاتبا ادردين اسلام برشخص كي خوامشات كي التعمين ايك كمسلونا بن كرده جاتا،

اس كے برخلات اللہ تعالے نے دان كريم كے ساتھ ايك معلم صلے الترطيب دسلم كومبى مبدوث فرما يا جس كا واضح مطلب يدي ك

قرآن كريم كى دبى نفيروتشريح معتبر بوگى جوآ ل حضرت صلے الله عليه وسلمن فرماني يأأن حضرات صحابره فيجرراه داست رسول التد

صلے الله عليه وسلم يسے قرآن كريم بر معنے اور آل حضرت صلى الله عليه وكم کی حیات طیب ملی اس کی عملی تفسیر د میستدر ہے،

ظامرب كهم قرآن كريم كى تفسيراس اندازس نهي مجم سكة جس طرح حضرات محالبة في المنجيء كيو مكمتنكم كي مات سمحيف كيان صرمت اس كى زبان سمحمناكا في نبيس بواكر ما بلك معتلك كاما حل اورزمانه

52824

منتجا کی آواز کالب ایجاور آنار چراها و اور تعلم کے فراج کا اندازیتمام چیزین گفتگو کا مطلب سمجھنے کے لئے بیحد ضروری ہوتی ہیں، ہم ان تمام چیزوں سے محروم ہیں اور صفرات محا بہ خوان تمام چیزوں سے فیصفرات کی بیان کی ہوئی تفسیر کے مقا بلہ میں بہاری تفسیر کوئی مقام نہیں رکھتی، خواہ ہم عربی زبان کے کتنے ہی ماہر کمیوں مذہوں اور اس کے الفاظ و محاورات پر ہمیں کتنا ہی عبور کیوں خواصل ہو، کیا ابو جہل اور ابو لہب عربی زبان کے زبر دست ماہر نہ تھے جو گرظام رہے کہ انہیں قرآن ابو لہب عربی کا عالم نہیں کہا جاسکتا۔

اس لئے عقلاً قرآن کرم کوسمجھنے کا درست معیار یہی ہے کہ آسے ان حضرات صحابہ مسیمجھا جائے حبفوں نے اس کا علم براہ راست رسول اس صلے اللّٰہ علیہ دسلم سے حاصل کیا ہے ،

اس نا قابل انکاراصول کے بیش نظر سروہ تفسیر دریا برد کردیے کے لائی ہے جوان حضرات کی بیان کردہ تفسیروں سے کرار ہی ہو، قرآن کیم سمجھنے کے سلسلے بین جس قدر گراہی کے پہلو نکلتے ہیں دہ اسی بنیا دی مکتہ کو فراموش کردینے کی جہسے نکلتے ہیں لہٰدا جو خص قرآن کو سمجھنا جا ہما ہو اس کے لئے لازم ہے کہ دہ اس مکت کو ہرآن سینے نظر کھے، ادر ہراس تفسیر کو غلط سمجھ جورسول التر صلے التر علیہ دسکم یا حضرات صحابہ کی بیان کردہ تفاسیر سے متصادم ہو، اگراس اصولی بات کوسل منے رکھا جا تو اس سے بہت سی غلط فہمیاں خود مجود دور ہوسکتی ہیں،

ا<sup>م</sup> السلاى شرنعيت كا دوسرا براماً خنز وه اقوال ا وا فعال بن بوآل حضرت صلى الله عليه والمست ٠ احادیث *" کی شکل میں من*قول میں ، كن تشته كزارشات كى دوشتىس يه بات داضح بوجاتى بكرسنت رسول صلى التدعليه وسلم سيقطع نظركرك قرآن كريم كوبر كزنهبي سجعا جاسكما ادر اگر سمحاجاسكنا و مهردين كالعليم دين كوي كون قرآن بي كافي تعالى رسول الشرصل الشرعليد وسلم كومبوت فرمان كي حاجت بي ذهي ليكن جونكدا للرتعالى في صرف قرآن ماذل كرفي يراكتفاء نهس كما ملكاس ے ساتھ آں حضرت صلے اللہ علیہ وسلم کو بھی مبعوث فرمایا اوراس کا مقصد خودیہ بیان کردیا تاکہ آی لوگوں پر نازل مونے والی دھی کو کھول کمول کر بيان كردي " اس لنه اس سه صاحت واضح موكما كرستس سقطع نظر الرك اسلاى شرىعيت ك احكام مستنبط نهيس كن جلسكة - اورج تنخص ایسا کرنے کا دعویٰ کراہے وہ بعثت ا نبیا، کے نبیا دی مقصد مك سے جابل ہے اور جو باتيں وہ دنيا كے سلمنے بيش كرتا ہے وہ كوئى نيا مذبهب بوتوبورده اسلام نهيس بوسكتا جوالله تعليك يخآل حضرت صلے اللہ علیہ دسلم کے واسطہ سے دنیا کے لئے بھیجا تھا۔ اس يرتبض حضرات كويمنب مون لكتاب كدين بي سنت رسول ای اجمیت تسلیم الیکن جو مکه به سنست یم مک واسطه در واسطم موكر يبنجي سي اس لئ بهي يرلقين نبين موسكتا كدايا در حقيقت

ية ال حضرت صلى الترعليه وسلم كا فرمان بيه مي ما نهيس ؟ اس شبه كاجواب امك تو اس طرح ديا جاسكتا ب كان واطول كامستندادرمعتبر بونانابت كياجائي ساحاحاديث بمكم مكبني بيء يه طريقة توتفصيل جا بهاوراس يربهبت سے علمانے اردو دال حفرات کے لئے ایما خاصا مواد جمع کردیاہے اس وقت اس بحث كاموقّعه نهبن السلنة ببال اصولي طور برصرت اتني بات سمجمد ليجنّه كم جب اس بات كوآب في تسلم كر لياكة سنت اك بغير بهما حكام س نهبر سمجه سكتة توآب خود ببي غور فرمائي كركيا يرمكن بي كرالسر تعالى نے ایک ایسی چزکو قیام قیامت تک باقی رکھنے کے اسسیاب پسدا ن فرمائے ہول جودین کے احکام سمجھنے کے لئے بیجد ضروری سے اور اس کے بغیروین برعل نہیں کیا جاسکتا، اس اعتراض كامطلب تويه بكلتاب كدامك طرف توالله تعاليا ہے " سنت "کودین رعمل کرنے کے لئے ایک ناگز برچنر قرار دیدیا، اور قیام قیامت کک کے لئے برشخص رید لازم کردیا کروہ اس کا اتباع کرے بهردوسری طرف اسی " سنّت " کوتیام قیامت مک میک میک با تى ركھنے كاكوئى انتظام نہيں فرايا اور اسے دمعاذ الله اليسالاوارث حیور دیا کرهس کا جس طرح دل جا ہے اس میں قطع وہر مد کرڈ الے اور وكول كواس كابته من سك - كيا الله تعالى كمان عمت كويش فظر كه ے بعدا سوسم کے تصورات کی کوئی گنجایش کلتی ہے ؟ اورجو لوگ یہ

Marfat.com

كت بن كسنت واجب الاتباع تسب كريم مك معيك شعيك نبين بنجي كياوه يدوعوى نهين كرتے كالله تعالى فياك السيدين كام كومكلف كيا بييجس يرعل كرماكسي كياب بين المان لوكور كي عقلول ير خدا ہی رحم فرمائے جو ایک طرف تو یہ با تیں کرتے ہوں اور دوسری طرف ران کی اس آیت کومبی درست مانتے ہوں کہ :-كَا يُكِلَّفُ اللَّهِ نَفْسًا إِلَّا النُّد تعلے برشخص کومردے اس باست کا مكلف كرّ المهي جواس كي دمسعت ميں بو-لبذايه بات عقلًا نامكن مع كسنت بم مك يسخة بينجة مجوعي صنیت سے لائق اعتبار مذرہی مور اور اگراس میں کھے من کھڑت ماتیں الم كئ مول والترك بندول في الله كى مداست سے أن كونتمار كر دوده كا دودًا درياني كاياني الك ذكرديا بو- چنا يخدالتر تعالى في عنود جهال قرآن كرم كالفاظ كاحفاظت كاذته لياب وبال اس كمعاني ومطالب اورتفسيروتشريح كى حفاظت كى ضمائت بعى دى سے-إِنَّا نَحْتُ نَذَّ لْنَا اللَّهُ كُرِدًا قَالَهُ لَحَافِظُون كَي آيت سي ظاہر عِلَم " ذِكْس "سےمرادصرف الفّاظِ قرآن كى حفاظت نہيں، كيونكر وْآن كريم صرف الفاظ كانام نسيس الفاظ ادرمعنى دونول كانام ب ابندااس آیت سی معانی قرآن کی حفاظت کا دعده می کیا گیاہے اور یہ معانی قران مى مديث يو اس من الله تعالى في جب سنت كوداجالعل تراردیا ہے تواس کی حفاظت کے سامان بھی جیافر ماسے ہیں،

بعريه بات مرد عقلی نتیجر ہی نہیں ہے بلکہ واقعہ اس عقلی نتیج کی ائید کر تا ہے بحب شخص نے دھنگ سے حضرات محدثین کی حراث کیز كاوشول اورر واقصرت كتعجب فيزحافظول كحال كامطالعه كياب وہ میساختہ اس نیتجہ پر پہنچیا ہے کہ بحضرات بیدا ہی اس کئے گئے گئے تھے کہ التدان کے ذریعہ اینے دمین سے ایک اہم ستول کی اسبانی کرائے اورانعول نے سے مج یہ کام کرے دنیا کود کھلادیا کہ اللہ تعالی کسی چیز کو يونبي لوگوں كے لئے واجب الاتباع قرار نہيں ديديتا ملك جب وكسى جر كويدمقام ديتاب توميراس كأخردم تك باقى ركھنے كے سامان مى ديتا فرما تا ہے۔ ورند کیا یہ بات عقل میں آسکتی ہے کدایات تخص بغیر کسی ابتهام مے ایک سرسری موقعہ بر ہزارد ل حدیثیں اوری سند کے ساتھ یا د کر کے مسنا دے اور سا اوا سال کے بعد جب اس سے انہی حدثور مے بارے میں سوال کیا جائے تو وہ اُسی ترتیب سے ایک زیروز برے تغیر اکسی را دی کو مساے بر حائے بغیر نور استا اجلاجائے اور كسي حكم جيكنے يا الكنے كانام مذلے جبكه اس كے ياس يہلے سنائى موئى احادیث کاکوئی مرتبریکارڈ بمینہیں ہے ؟ اس طرح كى حيرت مين أوالدين والى بيشار شاليلس بات كاكعلا تبوت بي كريه عام انسانى معيارسے بهت ملندا نسان اسى غرض سے دیا میں معیم محفظ منے کستنت رسول ملی الشرعلیدوسلم کورشمنول الم زمري وكايد وا تعرضتلف تاريخ كتابول مي موجودي ١١ مؤلف

Marfat.com

کی دست دردسے اس طرح محفوظ کرجائیں کہ آمندہ کسی کواس میں گراز کرنے کی مُراحث نہوں

۳- اجماع أمت اسلامي شريعت كاتيسرا مافذ اجماع آت ۳- اجماع أمت است يه ايك متفقه مسلم بي كريس جزير تام صحابُر كرام رض اور تا بعين عظام السك الفاق كرك كو في رائ دي و اس کے خلاف کوئی دائے بیش کرنا جائز نہیں اجاع است اکادین س مجت ( توكنه Authority ) مونا خود قرآن وحديث سے نابت ب، قرآن كريم مين الشرتعلك ارشادفر مايا :-

ويتبع غير سبيل المومنين جِرَّخْص مسلما فولك سواكسي راست كي نولہ ما تولی دنصلہ جھ نو بیروی کر گاہم اسے دی میزویس کے جيه اس ف اختيار كما اوربهم أسع وساءت مصيرا

جهنم مين واخل گرينگ اوروه برايي محكانه

یعنی جوچیرتام سلمانول کے درمیان متفقہ ہو اس کے ظاف كوئى بات كناجائز نهيس اور حديث مين آن حضرت صلے الترعليدولم نے فروایا:۔

مارائك المسلمون حسنانهو حب چیز کوتمام مسلمان ا بھاسمجھ لیں وہ الشرك نزديك بمي الجي بيه عنل الله حَسنُ رموطّاء)

نیز فرایا :-

كنتجتمع أمتى على الضلالة

مِرى أُمَّت گراہى رِبرگر جمع نہيں ہو گی۔

Marfat.com

اس کے علاوہ عقل معبی تقاضا کرتی ہے کہ اجاع مجت ہو، کیونکا گر
اجاع اُست کے خلاف کوئی بات کہی جائے تواس کا مطلب یہ ہوگا کہ
دمعاذ اللہ دینِ اسلام کچھ اس قدر پُراسرار تعاکہ چودہ سوسال کل مت
کے کسی ایک انسان کو بھی اس کے تمام مسائل ٹھیک ٹھیک شمیک سیجھنے کی توفیق
نہ بہیں ہوئی، یہال تک کروہ صحائبہ کرام رفع جوال حضرت صلی اللہ علیہ دسلم
کے ہروقت کے ساتھی تھے انہیں بھی کمل دین سیجھنے کا موقعہ نہ ملا ،
طالانکہ اللہ تعلیا نے رما چکا تھا کہ:-

اليوم المكت لكود بنكو تج دن يسفتهار مائة تحمارا دين مكل كرديائد

ا بآب ہی خود فرمائیے کیجس دین کو صحیح طور سے اُس کے جلیل القدر قائدین اس کے ابتدائی دور میں بھی نسمجھ سکے ہوں کیادہ اس لائق ہے کہ چودہ سوسال گزرنے کے بعد کوئی اس کا اتباع کیے اُس لائت ہے کہ جودہ سوسال گزرنے سے انساز کردیا جاتے او یہ

ایک ایساا عراض بر تاہے جس سے کسی طرح مفر ممکن نہیں۔
پھراس اجاع کو حجت قرار دینے ہیں ایک حکت یعی ہے کہ ابدیاء
علیہم السّلام کی بعثت کا سلسانہ میں ہوجانے کے بعد کوئی شخص معوم
ان علطیوں سے ایک تو ہو نہیں سکتا جس کی بات کو ہر حال بن سیم کرنا
فرودی سے ایک تو ہو نہیں سکتا جس کی بات کو ہر حال بن سیم کرنا
فرودی ہے کہ کوئی ایسا سہا راسوسائٹی ہیں موجود سے جے معصوم
بیر فرودی ہے کہ کوئی ایسا سہا راسوسائٹی ہیں موجود سے جے معصوم

#### Marfat.com

ا در علطیول سے پاک تصور کیا جلسکے اس کے اللہ تعالی نے آت کے مجوعہ کو معصوم قرار دیدیا جس کا مطلب یہ ہے کہ جس بات پرامت مجتمع اور متفق ہو جائے وہ علط نہیں ہوسکتی ، اب ہم ایک ایک کرکے ٹیملی لاز آرڈ نینس کی آن دفعات کوزر پھٹ لائیں گے جو قرآن وسنت کے خلاف ہیں ،



### پونے کی میراث پ

سب سے پہلے دفعہ ۲ پرغور فرمائیے جس کے الفاظ یہ ہیں:۔
اگر ددا شت کے متروع ہونے سے پہلے مورث کے کسی لاکے یا لو کی
کی موت واقع ہوجائے قو الیسے لوکے یا لو کی کے بچوں کو داگر کوئی ہیں ا کی موت واقع ہوجائے قو الیسے لوکے یا لوکی کے بچوں کو داگر کوئی ہیں ا بحق شد مدی دہی حقد مط گا جو اس لوگ یا لوکی کو دجیسی موتر ہی زندہ ہونے کی صورت میں ملتا ،

یسئل یتم و نے کی میراث کے نام سے مشہورہے ، منکرین حدیث فی اسے کئی ادا تھا یا اورعائلی تو انین کے نفاذ سے بہت بہلے علما سے اس میر صاصل ہے بعد کسی بھی سیر حاصل ہے بعد کسی بھی حق بسندا ورسلیم انفاز نسان کو اس میں شب بریدانہ ہونا چاہئے تھا مگا فسوس

Marfat.com

ہے کہ اس کی طرف کو نی توجہ دینے بغیرا مکے صریح خلامیت شریعیت حکم کو قانوني حيثيت دېدې کې، صیبیت دیدی ہی، اس قانون میں مندرجر ذیل شرعی دلائل کی کھلی مخالفت کی گئی ہے ۔۔ (۱) میحی بخاری میں اس مضمون کا ایک متعل باب رکھا ہے باب ميل ف الأبن اذا لعريكن ابن أور اس مين حفرت زيدبن ألبت رضى الترتعالي عنه كا فتوى نقل كيا بي جس كالفاظ يربي :-ولا يرث ولدالا بن مع الابن بيول كي موجودگي بي ير ما دار فنهي بوسك واصح رہے کہ یہ زیدین نابت ٹا وہ صحابی ہیں جن کے بارے میل سوال صلى الشَّدعلية رسلم كاير ارشا دآب برحمعه كحصطيم سننت بي كه:-وأ فهضه حوذيل بن ثابت و صحابره مين دائض دعلم برات كيسب سے بڑے عالم زیدین مامل ہیں (۲) علاً معینی و اور علامدا بو بر حصاص رازی رونے اس برتما م صحالیم ادرعلمار كا اجماع نقل كما ب (عدة القارى ص ٢٣٨ ج ٢٣ واحكام القرآن ص١٠١ ج ٢) صحائب كرام رخمان رئما معلماء المست كا جماع التي مضبوط دليل ہے کہ کم از کم کسی سلمان کو اس کے خلات کمنے کی جراء سے نہیں ہوسکی۔ ا خراس ات سے کیسے مرف نظر کرلیا گیاکدار فی الواقد وآن کاکوئی ايسا منشاء بوما كرمتيم يوتول اورنواسول كى مدددادا اورما ناكى ميرات ميس ان كوحقد دار بناكر للى جانى جلي قوقرآن في اسين اس منشار كسى اله اجاع کی جیت کے دلائل اس سے پسل باب می گزیے ہیں الا مولف

صاف حكم ك دريدكيول نهيس كمول ديا؟ ادر اكر قرآن في مكولاتفا تو رسول كريم صلى التدعليد وسلم سے تو يه منشاد پوشيده ندر بها چا بيتے تعا، آپ في الساحكم كيول نهيس ديا ؟ اوراكر الحضرت صلى السَّدعليدوسلم في مبى اسے دکھولا تھا تو آخر کیادجہ ہے کر آن کریم کا یہ منشار تمام خلفاء سے تمام صحابه سے اتمام مجتبر دین سے اور کچھلی تیر و صدیوں کے تمام نقبا او أمت سے مصرف بدكم مخفى ره كيا الكه وه اس كى مخالفت يرمنفق و مجتمع رہے، اور اس کو یا یا توجود حوس صدی کے چنداک وگوں نے جن کی دری عمر رسول الله صلے الله علیه وسلم کے ارشادات کو حسلاتے ادرمغرب كى طرف سے آئى موئى مرد باكا براى كرمجوشى سے استقبال کرتے گزدی ہے، (س) قرآن كريم مين سورة نساء كي حيثي آيت مين الترتعالي في الرشاد

نسرمایا :-

مرددل كوحقه طي كااس مال ميس سع جود الدين للترجال نصيب مما ترك في الدقريب ترين بيث مددارول في حجورًا الوالدان واكرقس بون وللنساء ہے ا درعور توں کو می حصد ملے گا اس ال نصيب مماندك الوالدات

میں سے جو دالدین اور قریب ترین کرشتہ دارد والافربون نے حیور اسبے۔

اس آیت میں النرتعالی نے وراثت کے دوبنیادی اصول بسان فرادیے ہیں، ایک یکوداشت کی قسیم ففردا فلاس اور حاجمندی کے

مبار پرنہیں ملکہ قرابت اور دست داری کے معاریہ بے بعنی تقسیم دراتت کے دفت یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ کون زیادہ فلس یا حاجتمندی لکریہ دیکھا جائے گا کرنے والے سے کون قریبی دستدر کھتا ہے؟ دوسرے یہ کرجهال کا کفس قرابت کا تعلق ہے وہ تو تمام آدم علم بیٹوں میں مشترک ہے اس لئے اصول یہ تبلایا کہ قرابت میں مجھی "ا قد بون" كا عمادكيا جائ كا اورا قرب كے موتے موسابعد كومحروم كيا جلشيكا، دير بحث مستبل ميں ميت كا تربي رست داريني صلبي ميا موجودب ابذا شكورة بالااصول سے بعید رشتددار مین يرام عوم بوگا، ( ١٧) صحيح بخاري مين آل حضرت صلح الترعليد والم كايداد شعدد جكرون رهيج مسندكے ساتھ موجودہ :-الحقواا لفرائض باهله تران كرم في جن كم و حص موركوديم ير النين ده عقد د كرج كارب ده زيب نمابقى فحولاو ليادجلي ذكر ترین خ*رک دسشت* دادگو د میرو<sup>د</sup> اس س می قرابت کقیسم دراشت کامعیار قراد دیا گیاہے جس کی بنا برقریبی بیٹے کے موتے موے بعید اعین و ما محروم موگا، (۵) اس کے علاوہ قرآن کریم مورث کے ترکے میں صرف ان رشتہ دارول كويرات داوا آلمع وردث كى دفات كے وقت زندہ موجود بول لیکن آرڈی ننس کی یہ دفعر بعض ان رشتہ داروں کو حقد دلوا تی ہے

جومورث کی زند گی میں و فات پا<u>نچ</u>ے مول (لینی میت کا بیٹایا بیٹی) اس آردی نس کی رو<u>سے پہلے</u> یوف کیا جائے گا کردہ وفات یا فتر رسنت دار مورت کی دفات کے وقت ذندہ ہیں اور اس مفروضے کی بنا پرواقع نی ندہ وستدواد ول كي طرح ان كاحصه معي نكالاجاميكا، بعران كاحصد كالت ہی اس مردہ سلیم رکیا جائے گا اور آ کے ان کے بیٹول میں یا بينيول مين وه حقالة تعتيم كيا جائے كا، سوال يہ ہے كافت مردانت كايه طفلانذا نداز قرآن كريم المنت رسول ما أثار صحابكس فيصله س لیا گیا ہے ؟ اور اگریہ اٹکھ مچولی کرنی ہی ہے تو معربیٹول اور سیول ا کے علاوہ دوسرے وہ ور ناجومیت کی زندگی میں دفات یا چکے ہل نہیں زندہ تصورکرکے ان کے حقے کیول نہیں کلے جاتے ؟ انخول نے کما قصور كياہے و كيمر بنيوں اور بينيول ميں سيے ھي صرف صاحب اولاد اشخاص كحصف كالعاق بن، ميست كى جوادلادىست كى زندكى سی ا ولدمرکی ہے اس کے حصے اسے زندہ تصور کرے کیول نہیں محلے جلتے ؟صاحب اولا داور لاولد بیٹوں میں اس تفریق کی کیا معقو ا دلیل ہے ؟

علادہ ازیل آرڈی ننس میں فوت شدہ بیٹے کی ادلادہی کوحقہ دیا گیاہے مالانکہ آگراسے زندہ تصور کیا ہی گیاہے تواس صور ت میں اس کے دیگر رہ تہ دار بیوی اور مال دغیرہ کو بھی حقد ملنا چاہئے انہیں اس کے دیگر رہ سے کیول حقد نہیں دلوایا جاتا ہ فوت شاہ بیٹے

74

کی مردن اولادی کواس کے ترکہ کامستی کیوں قرار دیا گیاہے ؟ دوس دارنول كومحردم كيول كردياكيا ؟ غوض عائلی قانون کی اس دفعہ پر یہ ایسے اصولی اعتراضا ست وارد موتے ہیں جن سے کسی طرح مغرمکن نہیں اور ان کے بعدیہ سمجیس نہیں آتا کہ اس دفعہ کو دین ودانش کے کو نسے خانے میں فٹ کما جلتے ؟ اضعین فانون کے سامنے بس تصويركا أيك بى رضح آياب، اوروه يرك اسلام ہی دنیا کادہ عظیم ترین مذہب ہے جس نے متیوں کی خبرگیری اور پرورش پراس قدر زور د یا ہے کہ کسی خرمب میں برشکل ہی اس کی نظیر مل سکے گی، بھریہ کیسے مکن ہے کہ دہ با یہ کے معایہ سے محردم ہوجانے کے بعد داد اکے سایہ سے محروم موجانے پر اسے دادا کے ترکسے مردم کردے ؟ لیکن اس دلیل کی بنیاد اس بات پرہے کے ہروہ رسنتہ دارتجی دراثت ہے جو سکیس غربیب ادر ہے سہارا ہو ادلقت مے دراثت غربتا وافلاس کی بنیاد رکی جاتی ہے، اگریہ بات صبیح نہ مانی جائے تو یہ دسل مجیح نہیں نبتی الیکن اگراہے در ست تسلیم کر لیا جائے توامل تقاف يرب كريتيم بحانجا بهانجي ميتم بمتيجا بمتيجي بهوه فالداور معويي غريب ا مول اور چیا کوسب سے پہلے اُورسب سے زیادہ حصہ طے، اور یہ ک

تقتیم درانت کے دقت بر دیکھا جائے کہ کون زیا دوغریب اور نفلس ہو؟ بوعز يززياده مفلس ادريكيس معلوم مواسيسب سيزياده حصدديا <u>ما سے خواہ وہ کتی ہی دور کا کیوں نہ ہو، بھانجا اگریتیم مفلس اور سکیس</u> م توا سے سب سے زیاد و حصد مے اور بٹیا اگر دولت مند ہے تو است کی میں سلے، ملکا کرسیمی عزیز دولت مندمیں اور پڑوسی غریب اوربے ممارا میں ترتمام رستد داروں کومحردم کرد یجئے اور بورا مال دراثت پڑوسیوں میں تقت ہم فر ما دیجئے، انہیں کیوں بھیک کے مرطور ر<u>سطنے دیا جا</u>سے ہ اگراپ برتمام باتین سلم کرنے کو تیار بی توآب کوئ سے نوق <u>سے تنب</u>م یوتے کومیراث دلوائیے ملک*رسب سے* زیادہ دلوائیے ليكن اگراپ كوير باتين مانيخىس بىن سى توسىس يو چيندر كئے كراسلام توتمام ندابهب ميس سب زياده يتيول اوربكبيول كاحامى بي بيروواس بات كى كيد اجازت دى سكتاب كرا كاراكاجس كاباب مركميا بواورده اب اينے جاكے ساير سے معى محروم مور بابو اسے چھاکے ترکہ سے بھی محروم کردیا جائے، اس کے بھاکی تام دولت اس کے جیرے بھائی ہے آڑیں اور دہ ان کا مندد مکھتارہ جائے، اسلام نے بی بیواوں کی مدد کا حکم دیا ہے ادران کی اعانت کی چابچا ترغیب دی ہے پھریہ کیسے پوسکتا ہے کہ وہ یہ حکم معی دے كه ايك غريب عورت عس كاشو برمر كيا بوادراب اس كالبعائجه يا

بقتی کھی مرے لگے تواسے اس کے ترک سے بھی محروم کردواور کوچروبازار میں بھیک الگنے دور اسلام ہی نے پراوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کو زض قراردیا ہے پیروہ یا م کیسے دے سکتاہے کہ انہیں میراث سے محرو کودد خواه ده کتن بی عرب ادرسکس کول زمول، اگرآپ غربت كواستحقاق درانت كامعياد تمهراتيهي تواس بانصافی کا آخر کیا جواز آب کے پاس ہے کہ تیم ہوتا واس قدر قابل رحم قرار بائے كاكسے ايرى جو فى كا دورلكا كرميرات داوائس اورات سارے قابل دم لوگوں كو مكيسر نظرا ندا ذكرديا جلئ ايك طرف تو يہ شورا شورى كيتم يوتابيارابكس بالسميرات سي ضرورحقدد اواؤا باور ددسری طرف یہ بے مکی کدان کے علاوہ جنے بیس اورغوب ہیں انهين بحيك المنطقة دو ع ناطق سرب گریباں کاسے کیا کئے اسلام كالظام وراثت عواب ابعلى اندازين سُله كي حقيقت سمجيئ كراسلام كزويك استحقاق وراشت كالمياركيا ب اوركيول ؟ اصل میں اسلام نے دراثت کی تقتیم اس میار برقرار ہی نہیں دی کہ کون غریب ادر مبیس ہے اور کون امیر ہاکر ایسا ہو تا تو وراثت کی تعتیم ٔ مامکن ہوجاتی ،حصّہ رسدی کی مقداریں متین کر نا دو مجر موجا آا اور کوئی<sup>ا</sup> قانون اس سلسلے میں کادگرنہ ہوسکتا، اس کو یوں سیجینے کہ اگرغربت و

افلاس اوربكيسي استحقاق دراشت كامعيار موتى تومونايه جابية تفاكه جو زیادہ غرب اور سکیں ہے اُسے مب سے زیادہ حصد ملا ، جواس سے کم ہے اسے اس سے کم اس صورت میں اول تو اس غربت کی صدود متعین سے میں روا ای حبار ہے ہوتے کوئی کمتنا کہ میں زیادہ غریب اور مکیس پون، دوسرا کہتا کہ نہیں صاحب میں زیا دہ فلس ہوں، یا تو سرتقت مردانت کے موقع برحکومت دخل انداذی کرکے فیصلے کرتی یا عزیز دل کے درمیان سر سیلوں ہوتی بھراگر یہ معاملہ می نبٹ جاتا توغربت کی مناسبت سے حصول کی تعیین ایک مستقل در دِسری، غرضیکه وراثت کی تعتیم ایک مستقل اقابل ص سعه معمده بن جاتي اور دنياس ودا فت كي تعتيم معي صلح وصفائي اورعدل دا نصاف كيساته نهوسكي اورسیر اگر شریعیت کویهی منظور تھا کہ مال دراشت سے تیموں، بمكسول اورنا دارول كى مددكى جائ تواسى اتن لمي حورت حسامات متعین کرنے کی کیا فرورت تمی ؟ وہ سید معسادے طریقے سے یہ محكم ديديتي كرتمام ال وراثت بيت المال بين داخل كردو والسس مر بكيس ادر فادار لك اس كاحصد بيونج جائيكا،

میت کے ان دست ایسانہیں کیا، اس کے کہ درحقیقت الی دراشت میت کے ان دست مدادول کا حقب جواس کی ذندگی میں اس کی ہر مصیبت میں مدد کرتے دہتے اور آٹے دقت پر کام آئے، اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے یہ میار مقرد کردیا کہ یہ ال عزیزوں میں تقسیم ہوگا، مند ج

ذيل آيت اس بات يرا يك برى واضح دليل برجس مي الترتعالي في فيليا كرداداحض القسمة اولوالقرالي واليتامي والمساكين فارزوهم منه وقولوا لهرقولًا معرد فأ (النساء) يعنى ارتشيم دراثت كے د تت (دوسرے) دستندداداور تیامی اور مساکین آجائیں توانہیں مجی میرات میں سے رکیے نے کھ وارٹول کی رضامندی سے دیدو اوران سے اچھی بات کو) اس آیت می تقسیم درا تت کے موقد ریاس بات کی ترغیب ی کئی ہو كهوه دمشته دارجوميرات كح حقدارنهين اورتيامي ومساكين انهيس معي کھرنہ کھے دیدیا جائے ظاہرہے کہ یہا ں یران " اولوا لقرنی " یتا می اور مساکین کاذ کرہے جومیرات کے ستی نہیں ہوتے،اس لئے اسسے یہ معلوم ہواکہ قرآن کی نگاہ میں استحقاق درانت کے لئے مذ صرف صاحب قرابت " بونا كافي بري ادر ند مرد يتيم ياميكين بونا، كيونكه اگر صرف يرباتيس استقاق وراثت كيائى بوتين توقران كرم ميتيون بسكينون اور صا جبان ترابت کوان وگول کے درمیان ذکرنہ فرماتا جودرا تمت کے مستحق منہیں، اس مصعنوم مواكر آن كرم كى نگاه ميں مصرصد متم وبيكس مونا تعتيم درا تت كامعيار باور شطلق قرابت الكاس كزويك معيار " اقربيت" يعنى قريب ترين مونا بى جيساكداس سے بعلى آيت مما تدا الوالدان والاقربون سيمعلوم مولب مجران دسشته دارول کی مجی ترفید

اے دوسمیں کردیں، ایک تو و ہ

جنہیں اصطلاح تر لعیت میں " ذوی الفروض " کہا جا تاہے ان رشتہ داروں کے حصّے اللّٰہ تعلیٰ ابنی حکمتِ بالغہ سے فود مقرر فرط دیئے کہ کس کو کتنا طمح گا ؟ ، حصول کی اس تعیمین میں بھی قریب اور لعبد کا فرق موجود ہو گر ملیّا سب کو ہو محروم کوئی نہیں دہتا ، ریا یہ کر قرب ولعبد کا معیار اس میں کیا ہے ؟ سواس کے بارے میں اللّٰہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں فرما دیا گہ :-

ابا و کسو دابنا و کسو کاندرد تهادے باب بیو ن میں نفع کے اعتبار
ایک و افراد کر نفع کرندرد سے مسے کون ایدہ قریب جج جم نہیں نے
دوسری مم آن ور آدکی رکھی جہیں اصطلاح میں عصبات کیے
ہیں، ان کی ایک منعقل فہرست ہے اوران کے بارے میں کم یہ ہے کہ اگر
" ذوی الغروض، کو حصے دیکر کمچ کی رہے تو ابنیں دیا جائے اورچ نکہ یہ
سال " عصبات، نسلًا بعد نسل دور تک چلتا ہے اس لئے ناگزیر تھا
کہ یہ ضا بط بنایا جائے کہ قریب کی وجسے بعید محودم ہوگا، جنا جا تحفیق ملے اللہ علیہ والی منابط کی تشریح بالفاظ کی تشریح بالفاظ

الحقوا الفهائمض با هلها فها بقى ذرى الفروض كے حقے الهيں دبدو ، پھر في على الفولا ولى دَجلِ ذكر كابوگا، فيولا ولى دَجلِ ذكر دبخارى، جو كچه نبخ دب وه سبخ قريبى ندكر كابوگا، جب اسلام كايه اصول وراشت سمجه مين آگيا تو اب سيدهى سى الت بن كه ايك شخص مرتا به اوراس كے صلبى بينے موجو د بين تولي تا محرد م

رو گاخوا ہ وہ بیتم ہویا نہو اس لئے كر بٹيا اور نوال او فول عصبات سي داخل میں اور ان میں یہ قانون ہے کر قریب کی دجے بعید محروم مرجاتا ہے، یہی حال میم محانجا، محانجی اوریتیم مجتبج المحتیجی کا ہے۔ ره كئ يه جذباتى بات كدده يتيم اورب كس بب توان كاكيا مرد كاتو آخر ير كيس مجدليا كياكد اسلام في انهيس وارث قرارنهيس ديا تواس كا مطلب یہ ہے کہ اس نے ان کی امداد سے منع کر دیا کیونکہ ظامرہے کہ کسی نا دار شخص كى امداد كاطريقه برنهيس كدو وسرول كى جيب يرو اكه والاجلاء بلكه تربعیت نے اس کامشقل نظام رکھاہے ، ان کی فرور یات کی بوری ذم داری جب مک کروه کلنے کے اہل نہ ہو جائیں، خاص خاص عزیزوں پر ر کھی گئی ہے جس کی تفصیل کتب نقہ کی کتا ہے النفقات میں دیکیعی جاسكتى به اگرنقراسلامى كى كماب النفقات بى كا قانون نا فذكره يا جائے تون صرف ایک بیٹم بوتے کی شکلات ختم موجاتی ہیں ملکہ بورے خاندان کے ستم رسیدہ افراد کی زندگی بن جاتی ہے، \_\_\_\_ ظاہر ہج كصرف ميراث كے بل بوتے يركو أى غريب المير نہيں بوجا آا اسلنے اسلام نے ان کی حاجت روائی دوسرے طریقوں سے کی ہے کہ خاندان كى بكيس افراد كالفقر خاص خاص عزيزول كے ذمر كيا بي ، أوحردادا کویری دیاب کرده مرنے سے پہلے ایک تہائی مال تک کی وصیت ہوتے کے لئے کوسکتاہے ، خلاصہ یہ ہے کراسلام نے استحقاق درا ثن کا معیارمفلسی اور

بے کسی کو در از نہیں دیا، سکیسول اور میتیوں کی پردرش اور خبرگیری سے متعلق اس کے یہ دلیل اصولی اعتبالیہ متعلق انتہائی کر در ہے اور شراحیت اسلام کے مزاج سے نا دا تفیت کا ایک مطال شہوت،

اب دراس رخ سے غور فرمائیے کہ اگریتیم درایہ لو و سی کھیے اور اللہ کا یہ قانون نا فذار یاجائے کہ اگریتیم تواس کی دراشت کا یہ قانون نا فذار یاجائے تواس کی درسے کیسے لطیفے سامنے آئیں گے ؟

ایک شخص ایک بیشی اور ایک برتی چیور گرمر تا ہے، تو قرآن و سنت کی روسے تو بہ بونا چاہئے کہ ا دھا حقد بیٹی کو ملے اور چیما حقہ بوتی کو، باتی عصبات کو، گر اس دند کی روسے یہ تماشا سانے آئے گا کہ تین میں سے دوجھے تو بوتی کو ملیں گے اور مردن ایک حقد بیٹی کو

ا ا ا ا ا ا العجب ا

دراغورومائے کر میاں ہوتی کو دو صفے دیے گئے ہیں، محض
اس کے میتیم ہونے پر رحم کھا کراور صلبی ہیں کو صوف ایک حقد، گو یا فیمین
قانون کی نظر میں مرون و میتیم قابل رحم ہے جو یتیم ہونے کے ساتھ ہوتا یا
پرتی مجمی ہو، اور اگر کوئی یتیم بٹیا یا ہیٹی ہے تو وہ اتناقابل رحم نہیں اہذا
اسے حقد مجمی وہ کم دیتے ہیں، اِس حقیقت سے بالکل آئکمیں بدرکے
اللہ اس نے کہ اس دفعہ میں تصریح ہے کہ ہوتا پرتی کو دہی صفحہ ملے کا جوائے
وفات یا فقہ باب کو ملتا اگر دہ زندہ ہوتا،

كروى كوميتم موس توعرصه كرديكا مرورا يام فياس كى المك شوكى كروى سے ، اور یہ بے چاری صلی بیٹی تو امجی المجی بیٹیم ہوئی ہے، اس کے زخمامی برك بي ، بمريوتي كوتواين وفات ما نته بأب كى ميراث بمي الم ليكي بيداس بے جاری کو تورہ می نہیں می ادراگر یہ مجی فرض کر سی کہ وہ اوتی کی بنسبت زیادہ فلس اورغریب ہے،سا تحری میت کے ساتھ اس کا تعلق بانسبت بوق کے بہت زیادہ قریب ہے توان تمام چروں كاتقاضا ويب كراس يوتى سىكبس زياد ، حقد الم الران تمام باون ك با دجودية قانون أسه صرف اس جرم سي كم حصد دياب كه ده بیٹی کیوں ہے ، یوتی کیوں نہیں ، خدارا تبلایے کہ یہ خرکہاں کا انصاف ہے؟ اور كونسى عقل وتربيت اسے گوادا كرسكتى ہے ؟ اس كے علا وہ اجف حضرات في ميتم جیب یں اور کے کے دارت ہونے برایک اور عجیب وغریب دلیل بیش کی ہے، وہ فرماتے ہیں کر وان کریم میں بو يوصيكمرالله في ادلادكر الله تعلية بس تمارى اولادك إرب للذكرمثل حظ الانتياب سي يروسيت واللب كردان من الم م كودوار اليول كى يرابر حقد المكا-اس میں لراکول کے لئے لفظ "اولاد" استعال کیا گیاہے جو صلی طول اوريوتوں دونوں كوشا سے، ہمیں چرت ہے کریے دلیل بیش کرتے دقت انہیں یہ خالمی

مر آیاکداگران کی اس نوبات کو اسیم کرمی نیا جائے دکرو آا" بیٹون" میں دا خلہے) تواس کا تقاضا تو یہ ہے کہ اوتے کو اس کے باے ک موجود گی میں بھی میرات لاكرے، فلابرہے كه اگر او تول كو اولاد كے تحت حقيقة داخل ان لياجائ تواس معامل مين يتم يوااور باب والا ہوتا دونوں پرا بربوں گے ، دونوں کومیراٹ ملنی چاہیئے، حالا مکہ اس بات کوہا رے وہ مجتردین " مجلسلیم نہیں کرتے ہوستم پوتے کووارٹ مانتے ہیں، اُنہیں توصرت میٹم یوتے پر ہی بے تحاشارهم آ یا ہے ،حس ہوتے کا با یہ موج دہے وہ ال کے نز دیک بھی محودم ہو حقیقت یر ہے کو دلد مے دومعنی برن ایک حقیقی اور ایک مجازی، حقیقی معنا صروب سیٹے کے ہیں، اور مجازی معنیٰ اوتے کو بھی شامل ہیں،جب آیت ہیں اولاد " سے مراداس کے حقیقی مدنی لینی بیٹے " ليلئ كلئة تواب مجازى معنى مرادنهين موسكة ،كيو مكريه ايك مسلم اصول بے کہ ایک نفظ سے ایک دقت میں اور ایک ہی حالت میں دو مختلف حقیقی اور مجازی لعنی نہیں نے ماسکتے ، ایسا قربوسکتا سے کر نفظ ایک می بوگرایک وقت بین اس سے مراداس کے ایک حقیقی معنی مول اور دوسے وقت میں دوسرے مجازی، مثلًا قرآن کرم میں ہے ان الله د ملئكتك يصلون على النبي يا إيما الذين احنوا صلّوا عليه وسلموانسليا، اس مين لفظ " يعملون " استعال مواسي جس كي نسبت الله اور ملئكة دونون كى طرف كى كئى ہے، جب اس كى نسبت اللَّدكى طرف

ہورہی ہے تواس لفظ سے مراد" رحمت نازل کرفا" ہے اورجب فرشوں کی
طرف ہوتی ہے تواس سے مراد دعا وُاستنفاد ہے، صالا ککہ لفظ ایک ہی
ہے اور ایک ہی مقام پہنے، اسی طرح ہماری زیر بحث آیت (یوصیکو
الله فی اد کا حکو) میں اولا دسے مراد ایک حالت میں تواس کے
حقیقی معنی لینے صرف بیٹے ہیں، لینی جب میت کے صلبی بیٹے موجود
ہوں تواس سے مراداس کے حقیقی معنیٰ لینی صرف صلبی بیٹے لئے گئے
مول تواس سے مراداس کے حقیقی معنیٰ لینی صرف صلبی بیٹے لئے گئے
مول تواس سے مراداس کے حقیقی معنیٰ لینی صرف صلبی بیٹے لئے گئے
کی منال سے ہم اور کا ایک منہور شعر ہے ۔ م

جام ہے تو بہشکن تو بہ مری جام شکن سلمنے ڈھیر ہیں تو نے ہوئے ہما نوں کے

اس میں "بیانوں "کا نفظ استعال ہوا ہے جو وعددل" اور "بیانوں "
دونوں معنے میں بولا جا آہے گر بیاں ایک ہی نفظ ایک ہی مقام پر مختلف طامتوں میں دونوں معنوں میں استعال ہواہے، اسدطرح " وُ مُنا " گلا س برتن دغیرہ کے لئے توصقیقت ہے گردعدہ اور تو بہ کے لئے مجاز ہے جب ہم کہتے ہیں کہ " قوبہ گئے ہی تو اس کامطلب یہ ہو تاہے کہ اس کےمطابات عمل شروا، یہاں " وُ لئے ہوئے بیا نوں " میں جب بیا نوں "سے مراد جام اور پیا ہے لئے جا ہوں گئے ہوئے " سے مراد اس کے حقیقی معنا ہوں گے اور بیا نوں " سے مراد و عد سے اور توب ایس گے تو " وُ لئے ہوئے " سے مراد و عد سے اور توب ایس گے تو " وُ لئے ہوئے اس طرح حا اور کا اختلات سے حقیقی اور ہوئے ہی مورت آ بیت ندگورہ میں ہے ، اور اور مجازی معنا جمع ہو جاتے ہیں، یہی صورت آ بیت ندگورہ میں ہے ، اور مجازی معنا جمع ہو جاتے ہیں، یہی صورت آ بیت ندگورہ میں ہے ، اور مجازی معنا جمع ہو جاتے ہیں، یہی صورت آ بیت ندگورہ میں ہے ، اور مجازی معنا جمع ہو جاتے ہیں، یہی صورت آ بیت ندگورہ میں ہے ، اور محان د

ہیں اور جب صلبی بیٹے نہ ہوں تو اس حالت ہیں صرف بحاذی
معنیٰ لینی پوتے، چنا بخصلبی بیٹوں کی عدم موجود گی ہیں اسی آیت
کے ذریع شریعت اسلام پوتوں کو میرات دہتی ہے، البتہ یہ اگن سبت کے
ساتھ ایک لفظ سے اس کے حقیقی اور مجازی دد نوں عطے مراد لئے
جائیں، اس کی کوئی مثال کسی مجی ذبان میں بہیں ہے، اس نئے
جب صلبی بیٹے موجود ہیں اور اولاد "سے مراد ہم نے دہی لے نئے
تو اب پوتے اس میں داخل نہوں کے کیونکہ وہ " اولاد" میں
مجازا داخل ہیں، اور ہم نے یہاں حقیقی منے مراد لے ئے ہیں،
مجازا داخل ہیں، اور ہم نے یہاں حقیقی منے مراد سے نئے ہیں،
کیا ہو تا حقیقہ ولد ہے ؟
سے دلیل دعویٰ کرڈ الا کہ

كر حقيقي معنى بي بي،

آول تو بہال بھی ہم وہی بات کمیں مجے کہ اگریہ بات کیم کرلی جائے ہے کہ اور بات کیم کرلی جائے ہے کہ اور بات کے تحت مرات فی میں جس کا باپ اسے بھی زندہ موجود ہے ، بھر آپ اسے بھی مراث دلوائیے ، کیا صرف بتیم ہوتا ہی مداد کا دسے حقیقی معنی میں اضل دلوائیے ، کیا صرف بتیم ہوتا ہی مداد کا دسے حقیقی معنی میں اضل

ہ اور جس بوت کا باب موجود ہو وہ " او کا ح " سی حقیقۃ واضل نہیں ؟ اگر داخل ہ اور لیفینا ہے تو مجراس کا کیا مطلب ہے کہ آپ اس آ سے کا دوارت معمراتے ہیں ، با ب دالا بوتا کیوں نظرانداز کیا جاتا ہے ؟ دالا بوتا کیوں نظرانداز کیا جاتا ہے ؟

یہ نوتھا ایک ازامی جواب ، اب سننے کریہ کہناہی بالکل غلط ہے کہ یو تاحقیقی مفلے میں اولاد میں داخل ہے" کیو کرعلمانہ بلاغت اورغلما راصول نے حقیقت اور مجازی بیجان کے سلسلے میں ایک بڑے ہے کی بات لکمی ہے ، وہ فرماتے میں کرحقیقت کی علامت يسب كدنفظ سے اس كى نغى نہيں كى جاسكتى اور مجازى معنی کی نفی بھی کی ماسکتی ہے اور اثبات بھی، شال کے طور پر « شیر و کے حقیقی معنظ تو ایک مخصوص در ندے کے ہیں اسکئے اس مخصوص در ندے سے شیر کی نفی نہیں کی جا سکتی اس اول نہیں کہ سکتے کہ شیرشیرنہیں، دوسری طرف "مشیر" کے مجازی معنی مبادر سکے مبی ہوتے ہیں، جب زید کی بہادری بنانى مقصود بوتاب توبيم كبدديت بيرك زيد توشير ب توبيال ہم نے شیر کا اطلاق مجازا دید پر کردیا، اب عام مالات میں ہم اوں مجى كرسكة بي كر زيدشير ب " اوريو ل مي كرسكة بي كر زيدشيرنبين گو یا ز پدست اس مجازی معنی کی نفی معی کی جاسکتی ہے اور اتنبات

یرحقیقت دمجاز پہا<u>نے کے لئے اسی کسو ل ہے جس سے کوئی فرد</u> فارج بهين اب آب اسي كسو في ير ولد يا بيت كو يركف توصاف علوم طے گا کھنلی بٹیا توحقیقی معنے میں " ولد" کے اندر داخل ہے گر یو تا مجازاً داخل ہے کیونکہ آپ اس صلی بیٹے سے دلدکی نفی نہیں کرسکتے ، فرض کیمنے که زید کا ایک صلبی بٹیا عمرہے تو آپ یوں نہیں کہ سکتے کہ " عُمِر زید کا بٹیا نہیں" معلوم ہو گیا کہ یہ بٹیا حقیقی مصنے ہیں ہے، اس کے برخلات ہوتے سے ولد یا بیٹے کے لفظ کی نفی مبی کی جاسکتی ہے ادرا نبات مبی دینانچراگر عرزید کا پوتاہے تو آپ پول مبی کرسکتے ہیں کم "عمرز مد کا بیٹیا ہے" اور یوں مجمی کہرسکتے ہیں کہ عمر زید کا بیٹیا نہیں گویا پوتے سے رہیٹے " کے نفظ کی نفی می کی جاسکتی ہے اور اثبات مجی ا اس بات کی کھلی علامت ہے کہ او تاحقیقہ ولد نہیں ملکہ مجازاً اس میں داخل سے اور یوصیکوالله فی اولاد کوس ہم " اولاد" سے مراد صلبی بیٹے نے چکے ہیں تواب اس ہیں پوتے کی کو کی گنجائش نہیں کیونکہ آب برص می بین کدایک نفط سے بیک دفعت حقیقی اور محازی دونول معتی مرادنہیں نئے جاسکتے،

ایک بردست معالطه ایمان بن وگون کوایک زبردست ایک اس کے اس کے اس کے اس کا اذالہ کردینا ضروری ہے، بات اگر چرمختصر سی ہے گرچ نکر ساتھ ہی باریک اور دیتی ہی ہے اس کے ہم آسے ذوا تفصیل سے بیان کرنیکے باریک اور دیتی ہی ہے اس کے ہم آسے ذوا تفصیل سے بیان کرنیکے

تاك دفعا حت كے ساتوسمجوس كرسك

ہم پہلے بیان کر چے ہیں کہ ایک لفظ سے ایک ہی وقت اور حالت ایک ہی فقت اور حالت ایک ہی نسبت کے ساتھ حقیقی اور مجازی دونوں منی مراد نہیں گئے جاسکتے، اس پرلیف وگول کو یہ مغا لط ہو گیا ہے کہ لیفن صور توں میں توصلبی اولاد اور پوتے دونوں کو میراث ملتی ہے، اس صورت میں تیو صیل کھے اللّٰہ فی اولاد کھو " میں صلبی اولاد ادر پوتے دونوں مراد

ہوگئے، اگر پوتا حقیقۃ ولدنہیں تو مچرصلی اولاد کے ساتھ وہ مبی اس او کا د میں کیسے داخل ہوگیا ؟ — ہات پوری طرح سمجھنے کے لئے یں نقشہ دیکھئے : —

ميرنير .. مطئله مبنی (فاطمه) پوتا (رسشيد) پا

زیرم ا، اُس نے ایک بیٹی دفاطم ، اور ایک پوتا درسسید ، چوٹر ا اس صورت میں بیٹی صلبی اولاد ہے ہوٹا یہ چاہئے تھا کر جب اسے یو طرب کو اسکو اللہ فی اولاد کو میں داخل ان کر حصد دیا گیا تو اب بوت درست ید کو کوئی حقد مراحل کی تکرجب قرآنی آیت میں دولاد کا حقیقی مفہوم ہے تو پوتا مراد نہیں بوسکے گا ، کیو نکر دہ مجازی معنی میں ولد ہے حقیقہ نہیں اس کے با دجود اس صورت میں ہوتا یہ سے کہ فاطمہ کو مجی آد معاصد اس کے با دجود اس صورت میں ہوتا یہ سے کہ فاطمہ کو مجی آد معاصد

مل ہے اور پوتے کو میں یہ کیا بات ہے ؟ یہاں حقیقت اور مجانہ در مجانہ دو نوں جمع کیسے ہوگئے ؟ اگراس طرح جمع موجا ناصیح ہے تومیتم پوتے کی صورت میں کھی صحیح ہوجا ناچا ہئے ،

اس مفالط کا بواب شمجے سے پہلے اس بات کو ذہن میں تازہ کر لیجئے جوہم بحث کے شروع میں لکھ اسے ہیں کر آن کریم سے در سند داروں کی دقیمیں کردی ہیں، ایک تو دہ جن کے حصے باری تعم نے خود قرآن میں بیان فرما دیئے ہیں اور خہیں دوی الفروض کم الفروض کہا جا آنا ہے، دو تسرے عصبات جہیں دوی الفروض کو دیئے کے بعد جو مال بی رہتا ہے وہ ملآ ہے، ساتھ ہی یہ بات می سمجھ لیجئے کہ یوصیلے الله فی اولاد کھ للن کی مثل حظ اکم نثیبین کا ارشاد عصبات کیلئے نفی اولاد کھ للن کی مثل حظ اکم نثیبین کا ارشاد عصبات کیلئے بنیں، اور اگر میں کے کوئی مذکر صلبی اولاد میں موتا ہے افروض میں سے ہوتی ہے، اس کا حصد الشر تعلیف نہیں موتا ہے۔ اس کا حصد الشر تعلیف نئیس ہوتا ،

اب سمجھے کر بہاں چونکہ کوئی فدر صلبی اولاد نہیں ابذا اس بیٹی کا بوصیہ کے اللہ فی اولاد نہیں ابذا اس بیٹی کا بوصیہ کے اللہ فی اولاد کھوسے کوئی تعلق نہیں رہا، کیونکہ یہ بیٹی فردی الفروض میں سے ہے، اور بوصیہ کھو والی آیت عصبات کے بار کا اور اولاکی دونوں ہوں تب تو دونوں عقبا میں سے ہوتی ہے اولوک ووزوہ دوی الفروض میں سے ہوتی ہے اامولا

میں ہے اس بیٹی کوقرآن کریم کی مندر جُد ذیل آیت سے حصر اللہے:-وان کا نت واحد تُل فلها اگردر اللی تنها بوتواسکوادها حصر النّصف

ابندا اب "یو حدیکو الله فی اولا دکو" کامصدا ق بنے کیلے کونی صلی اولا در درسری آیت کامصداق بنے کیلے کوئی صلی اولا در درسری آیت کامصداق بنر در درسری آیت کامصداق بنر کی سے ، اب یوصیکوالله فی اولا دکوسی اولاد کامصدا ق بننے کے نئے صرف پوتا ( رستید) رہ گیا، البذاوسی اس کامصداق بن گیا،

اس تا مصال بن المعدات بن بالاصورت بن كوئى ملبى اولاد "ادلادكو" كامصداق بن بى نهيس سكى، لهذاول با اولاد كوت ادلادكو كامصداق بن بى نهيس سكى، لهذاول با اولاد كح حقيقى من نهيس لئے گئے بلاجب حقيقى من كاكوئى صداق بنا يا باتى ندرا تو مجازى طوت رجوع كركے بوتے كواس كامعداق بنا يا كيا، اس شال بي رشيدكو جوحت ملاوہ اس وجسے كھلبى اولاديس موت لاكى ہے اورقرآن نے اس كامحت نصوت مقرر كرديا، اب جواس سے بچے گادہ عصبات كوديا جائے گا، عصبات بين اب كوئى صلبى اولاد باقى ندر بى، لهذا بوتے كو بچا بوا آدھا حقد ديديا كوئى صلبى اولاد باقى ندر بى، لهذا بوتے كو بچا بوا آدھا حقد ديديا كوئى سلبى اولاد باقى ندر بى، لهذا بوتے كو بچا بوا آدھا حقد ديديا كوئى سلبى اولاد باقى ندر بى، لهذا بوتے كو بچا بوا آدھا حقد ديديا كوئى سلبى اولاد باقى ندر بى، لهذا بوتے كو بچا بوا آدھا حقد ديديا كوئى سلبى اولاد باقى ندر بى، لهذا بوتے كو بچا بوا آدھا حقد ديديا اس طرح " اولاد "كالفظ صرف اپنے مجازى معنى الله بين الله

Marfat.com

ا يك اورمنا لطم إسيطرة كاايك اورمغالطريبال بعض

حفرات كولگ گيلې، ده مجى چ تحديد استى بيداكردينے والا ب، اس كئے اُسے مجى تبحيقے بطئے ، اس كئے اُسے مجى تبحيقے بطئے ، عاكم ملى قوانين كے بعض و كلارنے " يتيم پوت كى ميرات "كے مسلم كوا يك وصيت كے مسلم پر قياس كيا ہے جي ہما دے نقم او سانے بيان فر ما ماہ يہ وصيت كى صورت يہ ہے :-

موسی زید عربان کی اولاد کے لئے وصیت کمگئی ہے بکر (زنرہ) اظالد بن عمل اظالد بن عمل درسی درمودم

زیدنے دصیت کی کرو اور کرکی اولادکو اس کا تہائی ال دیدآجا،
اب صورت یہ ہے کہ کرکا بیٹا محمود توخو دموج دہ اور اس کا پوتا حمید ہی موج دہ ہے، لیکن عرد کاصلبی بٹیا خالد تومر گیا، البتہ پوتا رست ید ذندہ ہی اس صورت میں عمر کم یہ ہے کہ دست یدا در محمود میں تہائی ال برابر برابر تقسیم موجا سے گا، بحر کا چربحہ اینا بٹیا محمود موجود ہے اس لئے پوتا حمید محروم موجا سے گا کہ بوکر کا چربی طوف عرکا اپنا بٹیا خالد تومر گیا گر بوتا رشید زندہ ہے، اس لئے اولا کا لفظ اس کوشا مل ہوجا ہے گا اور و صیب ت

اس مسلے میں اگرا تنا اورافعا فہ کر لیا جائے کرعم واور مکر دونوں سکے بمائی بھی ہیں جن کی اولاد کو تہائی مال دینے کی زید نے وصیت کی ہے، تب بعی حکم یہی موگا اور چیاکی موجودگی بھتیجے کو اینا باید نہ مہونیکی صورت یں محروم نا کرے گی، عًا كلى قانون كے وكلار كتے ميں كا معيند بيمي صورت اس مكل س بعى به كريجا رصلبي اولاد) كى موجود كى مين خود أس جياكي اولاد كا وراتت میں حضّہ یا ناقوغلط ب لیکن جس اوتے کا باب ( تعنی متوفی دادا ك صلبي اولاد) مركيا بوراس كاميرات بين حصنه يا نا غلط نبين برا لفاظ ديگر باپ واپنے بیوں کو محروم کرد تیاہے گر بچااپنے بھیسے کو محروم ہیں كريكا، بلكن طرح وصيت كى مذكوره صورت يس" اولاد "كم مفهومي صلبی اولادِ اور پوتے دونوں مراد ہوگئے تھے بینی جہال مملبی اولاد دوج تعی و با رضلی او لا داورجها رضلی اولا دموجودنهیں تھی و با ب آن سے بیدا شدہ اوتے مراد ہو گئے تھے اسی طرح پوصیکواللہ فی اولاد كسرس مى ملى اولاداوريوت دونول مراد بون جا سيس، الاحظ فرایا آب نے یہ کارنام کردرات بربين لفاوت ره! كودميت پراورالله تعالى عام اشاد كوايك شخص كے جزوى قول ركس مغانى " اور" خوبصورتى " سے

قِياس كرامياً كيا كرزين وأسمان مل كئه اور ايك عام يرصف والايت

بعی نرلگاسکا کریواکیاہے ؟

اب سنے کر وصیت کی جس صورت کو یہ حفرات زیر بحث مسئلہ کے درج بیں وہ درحقیقت اُس سے کس قدر مختلف ہے۔
دوسیت کی صورت بین اولاد ہے لفظ سے بیٹے ا در اور نے دولوں بیک وقت اس لئے مراد ہو گئے تھے زیر جوع و ادر بحرکی اولاد کے لئے وصیت کر ہاہ وہ معنوں کے دو الگ الگ ادر خاص شخصوں کے لئے وصیت کر ہاہ ہے اسے معلوم ہے کا عمر کا صلی بٹیا خالدم جی ابتداس کے اور اولاد کا لفظ استعمال کر ملہ تواس کا اور استعمال کر ملہ تواس کا مطلب ہی اس سے سوائے اس کے اور کی کی فی اولاد موجود ہواس کے معید وہ عمر دکا اور کی کی جونے صلبی اولاد موجود ہواس کے اور کوئی نہیں یہ ایسا ہی کا مطلب ہی اس سے سوائے اس کے اور کی کی جونے صلبی اولاد کوئی نہیں یہ ایسا ہی ایسا ہی کے مارد وہی ہی جو آئیس اس طرح اس صورت میں اولاد کا لفظ نے اس کی مراد وہی ہی جو آئیس اس طرح اس صورت میں اولاد کا لفظ ایک شخص کے لئے حقیقت اور دوسرے کے لئے مجاذب ب

اس کے برخلات قرآن کریم کا خطاب دو حبیک والله فی اولاد کو
کسی خامش خص کے لئے نہیں، برخص کے لئے ہے، اس کئے جس خص
کاکوئی قبلی بٹیانہ ہو تو اس سے پوتے مراد گئے جائیں گے اور جس خص
کی ملبی اولاد موجود ہوگی تو وہی اس سے مراد ہوگی پوتے نہیں ہو سکے
اس طرح اولاد کالفظ ایک شخص کے لئے حقیقت اور ایک دوسرے
کے لئے مجاز ہے، اگر یہاں ہم پوتے می مراد لے لیں تو یہ لازم آئے گا کہ
اولاد کا لفظ ایک ہی شخص کے لئے حقیقت میں بن را جم ہو اور مجاز می کے
جزابا کرنے موال انک دھیت کی صورت میں ایک شخص کے لئے حقیقت

ادر دوسرے کے لئے مجازیے،

اسى باستكوالفاظ كتغرس يون بمى كها جاسكتاب كراصول كا مسلّمة فاعده يرب كم مجازى عنى كى طرون دج رع اس دقت كيا جا تا ہے جب حقیقت پرعمل مامکن ہوجائے، جب کے حقیقت پرعمل مکن ہما ے، اس وقت تک مجاز مراد نہیں لیا جاسکتا، آپ پہلے رط ہے ہیں كولدكى حقيقت صلبى لوكليد، اور مجازاً وإلى ولدسهم اديونا نيس یه جاسکتا اورجهان موجود نرجو کا و یا ای او تا بی مراد بوگا، وصیب کی صورت یس ۱۰۱ ولاد بحس کی حقیقت پرتوعل مکن ہو اس لئے کہ کرکافکلی بٹیا موجود ہے لبذا محاز کی طرف رج ع جائزہ ہوگا ادر پوتے کو مال وصیب نہطے گا، لیکن ادلادِ عرد "کی حقیقت پرعسل اس من نبس كرعمرو كاصلى بلياد موصى كى زند گى بى بيس) فوت ہوجیکہ ہے اس نے محاز کی طرمت رجوع کی جا سے گا اور یو تامراد بیلیا جائے گا-اب جواس وقے کو مال دصیت مل راہے وہ اس لئے نہیں كدوم عيما بع محود كالكراس في كدوه موادلاد عرد اكامعداق بعديد بالكل اليساسي مصبحت كروصيت كرف والا داضح الفاظ يس يشسيداود محرد كسك الك الك وصيت كرديتااب ان كا آبس مي جيا بمتهج بوما مسئله يركسي طرح الزانداز زبوتا، \_\_\_\_ليكن دراشت كي صورت بي ربات نہیں بجب میت کے صلی بیٹے موجودیں تو یوصیکواللہ فی اولادكم كى حقيقت يرعمل مكن باسك محازير عمل ناجائز بوگا

ادر پو توں کومیرا نے نہیں طے گی، ہا ں اگر اس کا کو نی بھی صلی بڑیا نہو تب ادلاد "کی حقیقت پرعمل ناممکن ہو گا اس نئے مجاز کو اختیار کیا جائے گا اور پوتوں کومیراث ملے گی '

خلاصہ یہ کہ دصیت کی صورت بیرات کی صورت سے اس کے مختلف ہے کہ دصیت کی صورت میں اولاد "سے مرادایک شخص کے حق میں مجاز ہے اور یہ جائز ہے الیسا نہیں کہ اُسٹی خص کے حق میں مجاز ہے اور یہ جائز ہے الیسا نہیں کہ اُسٹی خص کے حق میں حقیقت ہوا دراسی کے حق میں مجاز ہوا اورا گرمتیم ہو تے کو بیٹول کی موجودگی میں دارت کردیا جائے تو ہی صورت ہو گی میں دارت کردیا جائے تو ہی صورت میں ایک بی خص کے حق میں صورت ہوا تو یہ صورت جائز نہوتی اور حقیقت اور اسی کے حق میں مجاز ہونا تو یہ صورت جائز نہوتی اور محقیقت اور اسی کے حق میں مجاز ہونا تو یہ صورت جائز نہوتی اور محقیقت اور اسی کے حق میں مجازی معنی مراد نہ لئے جاتے ،

اسی دجہ سے اگر دھیبت کی صورت یوں بٹالی جائے کہ:-

یعنی نرکوره صورت میں یہ تغیر کرلیا جائے کروکے دو بیٹے تھے خالد اود حامد ،خالد انجی زندہ ہے اور حامد مرگیا گراس کا بیٹا دست یدموج

ب (جوعمرو کایتیم ایراب) تواس صورست میں بیحکم بوگا کرعمروکی اولاد میں سے صرف خالد کو اور بکر کی اولادمیں سے صرف محمود کوحقر ملیگا رستنيد اور حميد دونول محروم مول كے، يصورت بيشك بعينه "بماد عدر يجت منله ورا تتجيي ہے، بذا ددنوں کا حکم ایک ہی ہے، دجراس میں ہی یہ ہے کرجسب " اولا دِعرو الكالك حقيفي مصداق فالدمو جودب تومجاز كى طرف جوع نہیں کیا جائے گا اور اوتے ( رستید ، کو بال دعتیت نہیں ملیگا، کیوں کہ اگرالساكردياكياتولازم أسكاكك ايك بى شخص كى مى لفظ اولاد ، كاحتيقى مصداق اورمجازي مصداق دونول جمع كرديني ككئے ميں اوريہ ا جائز۔ ہے اہذا اس صورت میں جیا د خالد) کی موجود گی تحقیمے رست ید کوم وم کردے گی ، ذرااسی نفشے کو بھرسا منے ہے کے کیے اس تبدیلی کے ساتھ ک وصیت کی بجائے درانت کی صورت ہو:-(مرده) البياد خالد) بشامحود ززنده | درشیددیوتا) محوم

Marfat.com

ے نایہ وہی صورت جواس سے پہلے نقشہ میں تھی ؟ فرق مرف فوسیت

اورورا تت كاب بصرطرح يحط نقت يس دصيت كامال مرف فالد اود محود کو ملا تھا، اسی طرح اس نقت میں دراشت کا مال انہی دونوں کو ملاہدے ،اورجس طرح خالد جھاکی وجہسے دستے پر بھیجا اور محمود باہب ن کی دجے سے حمید بٹیا بہلی صورت میں محروم ہو گئے تھے، اسی طرح بہاں بھی محروم ہوگئے، بہی اسلام کا مدعاہے، اس تشریج سے غالبًا آپ اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے کہ دصیت کی جوصورت عائلی قوانین کے دکلامنے بیش کی ہے دہ ہمارے ذریجت مسترار ورا تثت مح مطابق نہیں، اس لئے دو نوں کے حکم میں فرق ہر البته وسببت كى دوصورت جوبم في بعدس بيان كىده بينك وراشت کی زیر بجث صورت کے سونی مسرمطابل سے اس کئے دونوں کا حکم ایک ہو، بحث کے شروع میں ہم اس رقم ا قانون ك تفعيس بيان كرائ ہیں، وال سم نے اس اصول کی ایک دلیل تراک بیش کی تھی کہ :-للرّجال نصيب ممّا ترك مردد ل كوحقه الم كاس س جودالرن الواللان والاقربون (٤) الازمية زين عز زجيوط مائيس-اس پرمنگرین حدمیث نے یہ اعتراض کیاہے کہ اس آیت میں اقراون" كالفظ ورث كيا استعال ما به وارث كيا أبين اورير کوئی ضروری نہیں کداگر مورث کسی سے اقرب ہوتو دارت بھی اقرب خرود بویا اگردادش کسی حجکرا قرب ز بوتومورث بمی ا قرب نربو، ملکہ یہ

Marfat.com

4

ممکن ہوکر ایک جگر دارت تومورٹ کے لئے اقرب نہو مگر مورث دارث كے الله اقرب مى بوزر كيا مورت من يتم يو ماتو بيتك لين دادا کے لئے اورب نہیں کیو کماس کی مسلبی او لاد موجود ہے گردادا اپنے میم وت کے لئے اورب کیونکرجب اس اوت کا باب مرحکا ہے تواب اس کے سے دادا از بہر، اور جو مکر ترآن میں " اقربون " کا لفظ مورث كمائ استعال بواب ابذا ببال دادا اس مين داخل سا ويتم يت كوميرات ملى چاہئے، اس استدلال كاداروساراس بات يرب كردادا اور يوتے ك درمان واسطم باقى مارست سے دادا يوتے كے لئے اقرب بوگما، مركياكو أي بوشمندانسان اس بات كى تائيد كرسكتاب ، أكرييكا باي مرجائي توكيادادا بايبن جاما يوج يادادا كابيام جائي توكياوما بٹیابن جاتا ہو ؟ ظاہرے کہ السانہیں ہوتا اوراس سے بھی قطع نظر کرے ذراغور خر مایئے کداگرواسطہ اٹھ ہانے کی بنا دیر مورث کے اقرب بوجانیکی منطق طلائی گئی اوراسی رفیصلے کئے گئے تو بعر توبیتم مجتبے کو مجا پنے <u> بحازاد کھائیوں کی موجودگی میں اپنے بچاکی میراث ملنی جا پینے ، کیول کہ </u> جب محتیج کاباب مرگیاادر سیح کادا سطرا کھ گیا و آپ کے فلسفے سے چااس بعتیج کے لئے اقرب بن گیا، خواہ خود چاکے نئے مہیجا اقرب نظم ای آیے اور اور اور الے میں کیوں بس میش کرتے ہیں بعد اسى طرح فرض كيجة كه ايك شخص زيد ب أس كا إس دُنيا مِن كُن رُسّا وا

نہیں، نہ بٹانہ باپ نہ بھائی نہ بچان فالو، مِرف اُس کے فالو کا ایک بچار شید

ذنرہ ہے، اور دستید کے بیٹے بھی ہیں، بٹیال بھی، اب آپ کی منطق کے
مطابات زید قر رستید کے بیٹے اقرب نہیں کیونکو رستید کے بیٹے اور بٹیال
بھی موجود میں گر رستید زید کے لئے اقرب ہے کیونکر تمام واسط اُکھ چکے
بیں اور زید کا کوئی رست تہ دار سوائے اُس کے نہیں، اب رستید مرتا ہے
تو کمیونک وہ زید کے لئے اقرب ہے اور قرآن میں مورث کے لئے اقرب
کالفظ است عال ہواہے، لہذا رستید کی براشیں سے زید کو بھی فرد وسے مان یا ایا

اگریمی طرزات نبا طآپ اختیار فرایا تواس کا نتجہ یہ ہوگا کہ ایک شخص کے مرفے کے بعد جب اس کی میراث کی تقسیم کا وقت اک گاتو ایک دو مراشخص آکرید دعویٰ کر نگا کہ مروم کرٹ تہ میں مرے بھوبا کے خالو گئے تعداد راگر چرمیں ان کے لئے اقرب نہیں مگر چو نکرمیرانس د نیا میں سواے آن کے کوئی رشتہ دار نہمیں کا دومیرے اور ان کے درمیان مائل مونے دائے ترک میں سے مجھے بھی میراث دلوا نیے، آپ کچرب و بین کریں گے تو وہ جب میں ہے مجھے بھی میراث دلوا نیے، آپ کچرب کے بین کریں گے تو وہ جب میں با پر قودی ہے کہ مروم اس کے لئے اقرب میں کہ جو میراث دلوا نیے، آپ کچرب کے بین کریں گئے تو وہ جب میں بنا پر قودی ہے کہ مروم اس کے لئے اقرب میں اس کے جواب میں زیادہ کے افراب میں زیادہ کے افراب میں زیادہ کے افراب میں زیادہ کے درمیوں اس کے جواب میں زیادہ کے افراب میں زیادہ کے درمیوں اس کے جواب میں زیادہ کے درمیوں اس کے جواب میں زیادہ کے درمیوں کیا درمیوں کیتر کی میں کے درمیوں کی درمیوں کی درمیوں کے درمیوں کیا کہ درمیوں کے درمیوں

ير بيتيم يوت كے لئے تو يہ معيار موجود تحاكہ جننا حقداً س كے ردہ باپ كوملتا اتنابى بم في اسع ديدياءتم كوميرات دين كاكياميادمقرركيا جائے ؟ توده يركي كاكراس معياد كو آب جانيں، جب آيك للرّجال نصيبٌ عمَّا تولِه الوالدان والا قربون " مِس اقرب كي يتغيير بيان كى سے كه درمياني واسطه الحم جلف سے ايك بعد تعقريب بوجاً المه، نيزيه كمرف مورث كا اقرب بونا ميرا شد لا كے لئے ضروری ہے، دارسے کا اقرب ہونا ضروری نہیں تومرحوم میرے اقرسسته، اورقرآن يه كتاب كرا قربين "جومال محوري اسمي ال مرددل كوصمة طيكابن كيان ده اقرب بي، ابندا مجع خرود ال لمناچا ہینے، اس مطرر لقیناً ایس کے یاس کو نی جواب نہوگا، الما حظفرا ياآب في كرجب انسان احا دميث كي تشريح س قطع کرکے ٹری این عقل کے بل پر قرآن نہی کے لئے 'کلتاہے تو دین و دانس کا حلیم کس بری طرح مجارد بناہے، وادر معرمی اعتراضات كى دلدل سى مجنستانى جلاجا تابيد اور أسيه كوئى راه فرارنبي لمتى ، حقیقت یہ ہے کہ اسٹ کل کا کوئی طرموائے اس کے نہیں کہ انسان حضرت محدرسول الشرصله الشرعليه دسلم كے قدموں ميں گركر آتی سے رہنمائی کا طلبگار ہو، جب اس طرح حت کی الماش کر میکاتو أس معلوم بو كاكد درحقيقت السرتعلط كاس ادشاد كي محيح تشریح دہ ہے جو اس کے رسول صلے استرعلدوسلم نے فرا دی کر:-

ذوی الفروض کے <u>حقے ا</u>نہیں دیدہ الحقوا الفرائض باهلهانما ير بو يح دب ده سب ستريي مذكر بقى فحولاولى رجل ذكس مردكوسطكاء د بخاری) تب أس يراس حقيقت كا انكشاف بوگاك مورث كى ا قربيت كا و کرفراً ن نے کیا اوروارٹ کی ا قربیت کا وکرائٹرے رسول صلی الشرعلیہ وسلم نے ،جس سے واضح ہوگیا کہ صروت اُس افریب کے مال سے انسان أميرات ماسكتاب حسك لي دوخود محد اترب بويهي الترتعالي کے اس ارشاد کا مطلب ہے ، ا گراس نکتے ہے بے نیا ز ہوکر کو ئی شخص سٹلہ کا حل تلا مثن ﴿ كُرِفْ نِيكِ كُا تُورِهِ بِقِينًا اعتراضات كَيْ أَسْ دلدل مِي بَعِنسَا جِلاجَاءً اورسادی دنیا اس کے کلے بڑ جائے گی کہ ہس بھی میراث دلوا و اوروه كبعى ان مطالبات سے عہدہ برا نہیں ہوسکے گا-ا جلئے اِنتحواری دیر کے لئے تعلی نظر الميحير السبحث معيم وكرسوال یہے کہ پرحفرات الا ترب فالا قرب سے قرآن سے ٹابت نہونے پر اتنے مصر کیوں ہیں ؟ اگر محال کوفرض کرتے ہوئے ہم مان سمي ليس كريہ اصول قرآن سے نابت نہیں ، تو آخر تقسیم کا اصول ادر معیار کھے تو ہونا

## Marfat.com

چاہیے اگراپ اس معار کونہیں مانتے تو کیا آب کے یاس اس

" افریمیت " کے سواتقیم وراثت کا کوئی ادر معول میارے ؟

اگرہے تو کیا آب اس کے مطابق ور اِشت تعتیم کرنے پر قادر ہیں ؟ كياآب كى مرضى يسبع كافلاس اوربكيسي كونعتيم وراشت كامعيار قرار د با جائے ؟ اگرا بیما ہے تو خدارا بتائیے کہ اس کے مطابق ورا ثت کو تقسيم رنے كى شكل كيا بوگى ؟ اُقل قویتعین کرنا ہی ہا رے آب کے بس کی بات نہیں کرزیادہ بمكس كون ب واوراكر بالفرض يمتعين برسمي كيا تواكر سكرا يو السب سے زیادہ بکس نابت ہواجبکہ اس کے باب دادے بھی موجود ہیں توكياآب ميت ك بين إو نے كو جوڑ كرا سے سرات ديديں گے، ظاہرے کہ یہ توآب کانشار مجی نہیں، اور نہ کوئی عقلنداسے تسلیم کرسکتا ہے، توجب یہ افلاس ادر سکیسی کا معیار بالکل نا قابل عمل ہے تو تبلائیے كداوركو نساميارآب مقررفر مائيس مح المسامون قرابت كوتقيم درانت کامیار بنائیں گے ؟ تو نفس قرابت اور دست وادی میں تو وری دنیا کے انسان شرکی ہیں، سب کے والدایک حضرت آدم ا

نی ہیں ، تواس کا تقاف اقریہ ہوگاکہ ہرمرنے دائے کی میرات اجزاد البجائی اس کا تقاف اقریہ ہوئے سکے ، در میر مجمی سب کونہ ہمونے سکے ، کا میں کو اور میں جوڈ نے ، کیا آ بیفتیم وزا کا یہ معینا دمقرد کریں گے کہ ہرشخص کی میرات اُس کے ان دست مدادوں ایر معینا دمقرد کریں گے کہ ہرشخص کی میرات اُس کے ان دست مدادوں ایر میں دست مداد سمجاجا تا ہے اگر ایر معین موجنہیں عوت واصطلاح میں دست مداد سمجاجا تا ہے اگر

ین یم بدیم رو استان می ده سده به برای بی در سید در برای ماست برای بین میاند به برای در بین می استان این بازی ا

ایک شخص بیلے، پرتے، پڑ ہوتے، سکو ہوتے، بچا، بعو پی، خالم، بچی، بعویا، خالم، بچی، بعویا، خالم، بچی، بعویا، خالو سب موجود ہیں قرسب کو برابر برابر میراث مطے، اس بات کو بین آپ کیمی کرتے اور آپ خود فر ماتے ہیں کہ بیا عقل و تربعیت کے بالکل نمال من ہے،

جبان میں سے کوئی معیار آپ کے نزدیک قابل قبول نہیں تون الاقرب فالا قرب " یعنی قریب کی دجہ سے بعید کے محروم ہونے کے سواکو نسا معیادرہ جا تا ہے جس کوپیش نظرد کھ کرمیرات نفت ہم کی جائے ہ

اس تشریح سے داضع موگیا کہ قریب کی دجہ سے بعید محردم "
کا یہ آخول خالف اورسونی صدعقلی ہے اورعقل کی روسے بھی اس
سے سواکوئی میاراورکوئی اصول تھی ہم دراشت کے لئے صحیح نہیں ،
پیمرجب یحفرات اس معیار کو بھی اسٹے مزاج نازک کے خلاف
باکرد دکرتے ہیں تو اخواس کے سواکیا سمجھا جائے کہ شریعی اور ملکی
قوانین ان حفرات کی نظریں ایسی سرسری سی چنریں ہیں کان کے

کے کسی اصول یاکسی معیار کی قطعاً کوئی فرورت بیصفرات ہیں استحق میک اور مسلمانوں کے لئے کوئی فعا بط یا قانون منا دستا ان کے نرد مک ایسا میساسی کھیل ہے کہ اس کے لئے کوئی اصول سلمنے

مس مسده مسندی بحث ایک بار پر دیکی لیے جس بی بم فے نابت کیا ہو کم وان کی م کلاسے بعی اقربیت سے سواتھ سے درانت کا کوئی الدیسا می جو بہیں بوسکتا ۱۱۷ کولف دکے بغرج بات مزسے کل ماے اسے تمام سلما فوں پرسلمط کردیا مائے کول کہ عظ

مستندب ميرافرايا موا

بعض دوستون و بعق کی مرات کے سکامی منکوین صدیت کی اس بے ضابطگی پرتعجب ہوتا ہے، گر ہیں اس پر الکل حرب نہیں اس لئے کہم پیلے عض کر چکے ہیں، یہ ساری بے کی باتیں ایک ہی جر فی خبیشہ کے لازمی مجل مجول ہیں اوروہ ہے " انکارسنت! " سنت کا انکار کر کے کسی خص کا منے بل گر نا اس کے اسی بنیا دی گر ہی کامنطقی بیتجہ ہے، اگر کوئی شخص آنکھوں پر بٹی با ندھ کر دشوار گرزادرا ہیں قطع کرنے کی شمان نے تو اس کا کسی کرفی میں جاگر فا

دسوارزارراہیں تقع کرنے کی محان نے واش کا کسی کرنے ہیں جار کیا تعجب خیز ہوسکتاہے ؟

کیا یہ اصول کہیں اور اسے ؟ اعراض ہی کو دیکھ لیے

سے الاقرب فالا قرب کے اصول پربزعم خود موارد ہ کماسے ،

وہ فرماتے ہیں کہ الا قرب فالا قرب کا اصول بمی تعبی مجگر وٹ جا آہیے، اس کی انھوں نے کئی مثالیں دے ڈوالی ہیں جن میں میں ہملی ڈالی میں میں۔

س سے پہلی مثال یہ ہے:-

يوتي زمنيب بيثي فاطمه بيثي كلثوم اگر زید دوبینیان ایک بوتا اور ایک بوتی چور کر مرتاب واسلامی اصول سے دو تھائی سیٹیوں کو ال جا تاہے اور باتی ایک تہائی ہو تا ہوتی دونول میں اس طرح تعتیم ہو اہے کہ برتے کو یوتی سے و گا حقد - ان حفرات کا کہنا یہ ہے کہ بیاں بیٹیاں د فا ملہ اور كلتوم) افرب ہن اور اوتا اوتى ان كى نسبت سے بعيد من مراس كے باوجود بیال قریب دبینیون) کی وجهسے بعید دیوتا یوتی محروم نہیں ہورہے ،اس کے «الا قرب فالا قرب» کا اصول فوٹ گیا، اس اعتراض کے جواب میں ہم اس کے سوااور کیا کہدگی ہ ارب د ده شجیم شمحین مریات فصے اور دل ان کوجون نے معکوز ا ساور امسسلام کا نظام درا ثرت بیان کرتے موسے ہے کئی بارلکھائے میں کر قرآن کر م نے دستہ داروں کی دوقسیں کردی ہیں، ایک ذوى النعروض مين وه رسستدوار من كے حصے اللہ تعالی نے خودا بنی محمیت با نفسے معیتن فراد شیے میں کسی کوان میں رو و بدل كا اختيارنهي ديا، اس مين تريب ادر بعيد كافرق لمحوظ توهر

گراس کی بنادیرکونی کسی کوموم نہیں کرتا، جینے ذوی الفروض موجو د ہوتے ہیں ان سب کوحقہ ملتاہے دوسریم عصبات کی ہے جن کی ایک مستقل فہرست ہے اور دوی الفروض سے جو کھ رہا ب دو انہیں دیا جا تا ہے ، الاقرب فالاقرب کا اصول اس قدم س ہر اسی کے بارے بیں یہ حکمے کر یب موجود موقو بعید کو محردم کردو، ابندا اگردٰدی الفروض میں سلے کوئی قریبی دست، دارموجود ہے تواس کی وجرسے عصبات کے کسی رست دار کو محروم شیس کیا جا گا، خواه ذوى الغرض كي نسبت مص كتنابي بعيد كيول مربوراس الله كري دونول قسمیں الگ الگ ہیں، اگر زوی الفروض کا کوئی دسشتہ دا ر عصبات کے کسی است داد کومحروم کردے تواس سے کوئی فائدہ بنين كيو الدوى الفروض ك رست تدوار كاحقد توالترف خود مقرد كردما كسي توا تنابى لے گا، اب أگراس كى موجود كى ميں عصبات كونہ ديا جائے توجومال ني رسي گاده كهال جائے گا ؟ اس ك عصبات ذوى لغروض كى وج سے محروم نہيں كے جاتے، إلى الرعصبات بى يس سے كوئى قريبي ومشتدداد موجود بي توعصبا ستسكرد ومرس بعيد ومشترداد محروم ہوجلتے ہیں،

ی بی ہے قرآن کا سونیصد حکیما نه اصول صبی معقولیت پر کوئی انگلی نہیں رکھ سکتا، اب مذکورہ مثال کو اسی اصول پر جانچے کہ کیا دہ " الاقر ب فالا قرب کے اس اصول سے خارج ہے ؟

اس مثال میں بیٹیوں کی موجودگی میں جو پہتے ہوتی کوحصہ مل رہاہے وہ اس لئے کہ فاطمہ اور کلٹوم (صلبی بیٹیاں) بہان و کالفون میں سے ہیں جن کاحصہ قرآن نے خود مقرد کردیا جن کی موجودگی کسی کوجود کی سی میں کردہیں، اب ان کوتران منہیں کردہیں، اب ان کوتران کی تعقیم کے مطابق دو تہائی حصہ دے کرجوا یک تہائی بچتا ہے وہ عصبات میں یہ اصول محوظ الکھا جائیکا کہ قریب ترین کو طے، بعیداس کی وجہ سے محودم ہے۔ مذکورہ شال میں کہ قریب ترین کو طے، بعیداس کی وجہ سے محودم ہے۔ مذکورہ شال میں چونکہ عصبات میں مورت ہوتی کہ عصبات میں صورت ہوتی کہ ایک ہوتا اور ایک ہو ہوتا ہوتیا ہوتی کو میں ہوتی کہ ایک ہوتا اور ایک ہو ہوتا ہوتیا ہوتیا تو ہوتی کو ہوتا اور ہیٹیوں سے جوکھ ہیتیا وہ صرف ہوتے کو مل رہتا ،

اب آپ پرواضح ہوگیا ہوگاکہ اعتراض کرنے سے پہلے یا تو ان حضرات نے "الا قرب فالا قرب کا اصول جمعا ہی نہ تھا اور جوش خالفت میں اعتراضات کی ہوچھا رکر دی یا پھر جان ہوجھ کر بھو ہے سمالے عوام کو بہ کانے کے ہے ذوی الفروض اندع صبات میں خلط ملط کرکے اعتراض کی ایک عمارت کھڑی کر دی ، دونوں ہی صور تیں نہائی شرمناک ہیں ،

اسی طرح کی ایک شال اکٹول نے اور دی ہے جس کا بنیا دی ہواب تو وہی ہے جوہم دسے کے گرچو ککہ اس بیں ایک مزیرسنب کا

اذاله كرناب اس النه اس كومعيم يمال ذكركردية بس:-فاطر دبینی ) ا یک شخص زید دوسیسیال، چار بوتیال اورا بک برط بوتا جمور کر مرقا ہے تواسلامی شراحیت کی روسے بورے ال کے اٹھارہ حصے کرے جو جو تو دد نوں بٹیوں کو دیئے جائیں گے ، باتی جھ میں سے چار حقیے چار پوتیوں کوادرد وحقے پڑیوتے کو ملیں گے، بہال می دہی صورت ہے کہ دونوں بیٹیاں تو دوی الفروض میں سے ہیں التُدنے ان کے حقیمعین فرمادیے اس لئے وہ کسی کو محروم نهس كرتين، اب ايك سوال يه ره جا آليد كه جار پوتيان ايك برا بوت كوكيون محردم نبيس كردبين جبكران ميں آپس قرب وبعدہے ۽ سوا مسلسلہ يسعض يب كربوتيول كاحقهدتنها مون كى صورت ميس الشرق الى كامترا كما بواب،اس الغ اگرية نها يول توذدى الفروض ميس سع بوتى بي گرجب ان کی ساتھ کوئی و تایا پڑوتا کھی جوتوان کاحصہ اسرتعالی نے معین نہیں فرمایا اس لئے یہ عصبہ بن جاتی ہیں، بوتا یا پڑ بوتا ہی انہیں عصبه بناتا ہے ( یہ بات سلم ہےجس میں کسی کواخلاف نہیں اوجس يروية كى دجست فردعصب بني بن أسير محرم كيسكردين ؟ اس في أسه مح حصد ال جاتاب، بدالفاظ ديريد إو تال جب تنها

تمیں تو قرآن میں ان کا حصر مقرر تھا اور حب پڑلوٹا ان کے ساتھ طا تواس مالت بسان كاحصر قرآن في معين نهيس كيا اورخود السرّعالي سی نے ان کے بارے میں مرحم دیا کہ :-للل كرمتل حظ الا تثيين الذكركودو تونت كى را برحصه المكا-چنا ہے یعصبہ ہوگئیں اواسی طرح ان کے درمیان میراث تقسیم موکئی کہ پڑیوتے کو دوبوتیوں کی برابر حصہ طا-ا س کے علاوہ جنبی مثالیں بھی اسلسلے میں بیش کی گئی ہیں ا أن سب كايبي مال بيدكه ذوى الفرض ادرعصبات مي خلط لمطكيك اعتراض بنایا گیاہے، حالانکہ درحقیقت یہ اصول ایسا انل ہے کہ كميس نبيس أوثمثاء دا دا ہونے کا درت کیوں ہوتا ہے؟ سے کھیلنے کے بنے محفرات ایک شال ادر برے زور شورسے بیش کرتے ہیں جس ب

دادا بسے کی موجودگی میں ہوتے کا وارث ہو اسے اصورت یہ ہوتی ہوا۔

بثياد دمشيد) دادا اخالدا

زيدم الدرام مقايك ابنا واوافا دوير الدراكلية بيا وسنبيده اس صورت مي مصایک مصددادا کو التا به اور باتی با ی حصیف کو اس بران

حضرات كوسخت اعراض بيركم بوتے كو توبيع كى موجود كى ميں داوا كى يرات سے معتب طمقا بىس بعرداداكو يوت كى يراث سے كيوں مقر لمتابعه اس مند باتی اعراض کا جواب سمی دری ہے کدداوا دو کا فروس میں سے سے السرتعالے نے خوداس کا حضر مقردفر ادیا ہے اور ذوی الفروض من کے عقبے قرآن نے معین کردیئے دو کسی حال محروم بني موسكة اس مئة أسع قرآنى حكم كم مطابق مماحقة مل داي اس کے برظاف او اعمرات میں سے سے جو جب اللہ ہی سے اس حقدمعين بنين فرمايا توآب كومقرد كرنيكا كياحق مع جب بليا (قریب) موجود ہوتواسے محوم ہی رکھا جا سے گا-د با په کرجب يو تا د بيلول کی موجودگيس، دا داست ميراث نهيس یا تا تواس کی محت کیاہے کہ دادا بیوں کیمرا شیائے تواس سليط بي الشرقة الى في صاحت فرا دياكه :-ا با و کرو ابنا و کر کانگ ون تهارے اید بیوں میں سے نعع کا عبار ا يكسوا قراب لكونفعًا سيم سيم مدون زاده وربيه وترنبي جانة لینی جن کے حقے ہم نے مقرر فر ادیثے ہیں ان میں وہ محکیل بیال ہیں جنبين تم منين جانق اس لئے اس من كسى م كاردوبدل م منين كرسكة ، على الحك اعتراضات كالمجواب المحدد مقتد علام كرام ے خلاف جربیان دیا تھا، اس میں نیم ہے تے کی مراث براعتراض کرتے بوئے یہ لکھا تھا کواس سے لازم آتا ہے کہ ہے تے کے متو فی اب کو ترکہ کی تقدیم کے وقت زندہ تصور کیا جائے ، ادر پھر فوراً ہی آسے مر دہ تھور کر لیا جائے ، اگر یہ آنکھ مچولی کرنی ہی ہے تو پھر بیٹوں ادر بیٹیوں کے علاوہ دوسرے ور تارکو (جومتیت کی زندگی میں وفات یا گئے ہوں) زندہ تصور کرکے ان کے حصے کیوں نہیں نکانے جاتے ؟ اور ہی مطے باپ کی ذندگی میں لادلدمر گئے ہول ان کے حصے بھی انہیں ذندہ تصور کرکے کیوں مقد کیوں نہیں نکانے جاتے ؟ اور فوت شدہ بیٹے کی اولاد ہی کو کیوں مقد دیا جاتا ہے ؟ اس کی بیوی، مال اور دیگر رسٹ تددادوں کواس کے دیا جاتا ہے ؟ اس کی بیوی، مال اور دیگر رسٹ تددادوں کواس کے ترکہ سے حقد کیوں نہیں دلوا یا جاتا ؟ یغیر قانونی حیلے قرآن کی کونسی ترکہ سے حقد کیوں نہیں دلوا یا جاتا ؟ یغیر قانونی حیلے قرآن کی کونسی آست سے افذ کئے گئے ہیں ؟

علماء کے اس معقول اور اصولی اعتراض کا بڑم خود جواب دیتے ہوئے بعض منکرین حدیث نے کاس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ اگر متونی کی ایک بیٹی موجود ہے الاسا تھ ہی ایک پوتی ہی موجود ہے قواس صورت میں پوتی کوجیشا حصد آب کس قا عدے سے دلواتے ہیں؟ اسی طرح اگر ایک شخص دو بیٹیاں ایک پوتی اور ایک پوتا چیئر کر طبط تو پوتی اور ایک پوتی ہوئے ہو اعترافعات وال وارونہیں موتے ہو اس میں ہیں یہ کہنا ہے کہ ان صورتوں میں یو سے اس کے جواب میں ہیں یہ کہنا ہے کہ ان صورتوں میں یو سے اس کے جواب میں ہیں یہ کہنا ہے کہ ان صورتوں میں یو سے

پوتی کوجوحقد ال را ہے اس کے بادے میں یکس نے کما ہے کہ وہ ان کے باب کوزندہ تصور کرکے دیا جار باہے اس کی ایک واضح دلیل بسنے کہ پہلی صورت میں اگر باپ کو زندہ تصور کر کے بوتی کو حصد یا جاتا نواسے وہی حصد ملناچاہئے تھاجواس کے باب کو ملتا، حالا بحد يهال اس كوچشا حصيمين طور يرملناهي، ادراگراس كا باب زنده موما تواسي جيسا حصدنه ملتا ملكه وعصبه موتاء اس مصمعلوم موكياكهال جولوتی کوچشاحضد دیا گیاہے دہ باپ کوزندہ تصور کرے نہیں دیا گیا، ملک حقیقت یہ ہے کہ یوتی بہال بردوی الفردض میں سے ہے جس کا حقد خود الله تعليان منصوص فر مادياب، اس من أسي مقدم ل الب دوسرى صورت سى مى يوتے بوتى كوجوحقد مل دا سے وہ اس ائے ہیں کران کے باپ کوزندہ تصور کیا گیا بلکاس ائے کران کا وارث مونا خود الشرتعالي في بيان و اديا، مذكوره صورت مين يوصيكم الله في ادلادكوالخ كامصراق وية و تى ك سوا ادركون سي ؟ اس لئے انہیں محروم کے کی جرات کون کرسکتاہے ؟ گرجب سیط موجود ہول توج بحداس وقت اولاد "سے مرادوہی موتے ہیں اس لیے ال بيا كونى موجود نبيل ادرييول كاس آيت سے كوئى تعلق بنيل ده ذوى الفروض بيس بن انہیں ایکستقل دوسری آیت دان کا نت واحقٌ فلھا انتصف سے صدالاہے، اس کی اوری تفصیل ہم" ایک زبردست ما لط و کے عنوان کے محت من الدود يراك دا شعبي ١١ مولعت الترف بو تول كودارت قرار نهي ديااس كف انهين دارت بناس كى جسارت معى اپنى صدود سے بيجا تجاوز بهاوراس وقت مذكوره تمام اعتراضات بجا طور يردار د بوتے بين

منکرین حدیث کے ایک پُرزدرمبلغ صاحب الطقه سر بگریرال اسلامی منکرین است کا ایک پُرزدرمبلغ صاحب ایک پُرزدرمبلغ صاحب ایک معلوم اسکے مذکورہ اعتراضات کا ایک اور بڑا ہی دلچسپ جواب دیا ہے، ناانصافی ہوگی اگر ہم اس۔
"اچھوٹی تحقیق سے ناظرین کومحظوظ مذکریں، اس لئے اسے اپنی کے ا

الفاظيس سنت وه فرملت بي :-

"ان حفرات کوجویہ منا لط لگ رجاہے کرمتونی بیٹے کوزندہ تصور کیاجا تاہے وہ غلطہ، پوتا اپنے داداسے براہ داست اپنے ما است مقام موکر حصر پاتاہے، اپنے متونی باپ کے ذریعہ سے حصر نہیں یاتا ؟
دریعہ سے حصر نہیں یاتا ؟

مجمد سمجے آب ؟ يعنى إذا بوحقد بإتا بده براوراست مبى بداورسات بى بداورسات بى بداورسات بى بداورسات بى بداورسات بى قائم مقام " بى اب اگراورات بى بى قائم مقام سى كوئى بوچشا ب كرمور و الله كست كست به توراو داست كست موسكتا بي و دون منت كم فهم كش مجتى اور بدز بان ب ادرا سے

ال کائم معام توتب ہی ہوسکتاہے جیکہ اصل ٹابت ہوا وراصل کے ٹابت ہونے کے سائے خرور در اصل ہی ٹابت ہونے کے سائے خرور در اصل ہی ٹابت نہوسکے میں کہ ایس کو زندہ تصور کیاجا مے اور نہ اصل ہی ٹابت نہوسکے میں کہ است میں کہاں رہا ؟ ۱۱ مؤلف

فرورز مین میں دفن بوجانا چاہئے م خرد كانام جنو ب دكه رياء جنول كاخرد جو چاہے آپ کاخبن کرشمہ ساز کرے اہم ترزع میں لکھا کے ہیں کہ میتم اجماع متنقل دليل مست یونے کے دارت مد ہونے برتمام محابرد علمار اً تت كا جاع ہے، اس لئے اس كے خلا مند كينے كى جرا كسيكونه بونى جائية الرحولوك حديث وسنست بي كو مجتب ر بیکن معلم اسلیم کے سے انکارکرتے ہوں وہ اجاع كوكيية تسليم كريس ، چنائخ اليك صاحب في فراسي دياكه :-" بلات به بات حرته اک خردر بی کمیتم بوتوں اور نواسول کو محردم کرنے میں سمجی شر یک اور یک زبان میں گریہ بات کسی درجرمي كتني بي جرتناك كيول مز بهواس مسلك كوحتى بجانب فابت نهيس كرسكتي كيونكدوين مي ببرحال اكرابميت عاصل يع لود لا مُل كوي شخصية و ل كونهس " اسمی انہوں نے دوباتیں کہی ہی، ایک تو یہ کیتم بوتے کومیراث د لوا نا بهت مضبوط ولائل سے نابت ہے اور دوسرے بر کواگر و لا کل اجماع کے خلاف موجود موں تواجاع کوئی چیز نہیں، - بی حفرات میں یہ کھنے میں معادت فرمائیں کہ ان کی یہ دو لوں باتیں غلط ہیں، جہانتگ دلائل كانعلق ہے تومنصف مزاج ما ظرین پریہ حقیقت بجو ہی آمنیما ،

بو چکی ہوگی کہ بچرتے کو وارت بنا نا ایسی ہے اصول بات ہے کہ شاید اس سے بڑھ کر کوئی ہے قاعدہ بات آج تک قانون نہ بنائی گئی ہو، اور جینے دلائل اس کے اشبات میں بیش کئے گئے ہیں وہ سب مُڑ ی کے جائے سے بھی زیا وہ بو دے اور کمزور ہیں، اور علما ہِ اُست کے دلائل بی دقوی اور نا قابل انکار،

سیکن پیر بھی اگر بفرض محال اس مسلے میں کوئی ایک دلیل بھی سوائے اجاع کے ہاری باس مذہوتی، اور مرحت بہیں یہ نظراً تا کواس مسله میں کسی ایک صحابی، کسی تالبی یا کسی فقیہ کی دائے بھی اس کے خلاف نہیں ہے قب تا ما مسلم کے خلاف نہیں ہے تو ہم آنکھیں بند کر کے اسے درست کیا جمام محابر نو تمام تا ابھین تمام انکٹر مجہدین اور تام علماء المست کا اجماع و انفاق خود اس قدر قوی دلیل ہے کہ کم اذکم ایک مسلمان اس کے خلاف کی جراً مت نہیں دکھتا اسلامی شراحیت کے اس سرحتیمہ کی تشریح ہم مجت کے شروع میں کر چے ہیں،

م بسب سرس برا رہے ہیں۔ رہی یہ بات کردین میں اہمیت و لائل کو حاصل ہے شخصیتوں کو نہیں، تو ہاری سمجو میں نہیں آتا کہ آخراس لاب آست کو اپنے اور تمایں کرکے یہ کیسے فرض کر لیا گیا کروہ بغیر کسی معقول دلیل کے یوں ہی جس بات پردل چاہتا ہے، اجاع کر لیتے ہیں، کیا یہ بات عقل میں اسکتی ہو کرتمام صحابہ رہ، تمام خطفاہ رہ، تمام تا اجین، تمام انکہ مجتہدین اور تمام فقہا ومحد نمین کسی ہے دلیل بات پر اس طرح یک ذیان موجائیں کہ ان ہی کسی ایک کومجی مدال اور حق بات کھنے کی توفیق مزمور جاکہ خودر مول اللہ صلے اللہ علیہ وہلم نے پشکو ٹی فرا دی ہے کرمیری است کمجی گراہی پر اتفاق نہیں کرے گی،

جوشخص اسلام کے إن ائر ناز اور قابل فخر فرزندوں کے بادے میں ایسی بدگانی رکھتا ہو اور اپنی تاریخ کے ان جلیل انقد کرد اردل کے متعلق اس قدر احساس کمتری کاشکار ہودا نوراسے کرد اردل کے متعلق اس قدر احساس کمتری کاشکار ہودا نوراسے کیا حق ہے کہ وہ اسلامی شریعیت کے قوانین پرزبان کھولے اورانہیں جس طرح چاہے قوامرواکر دکھدے ہ



## دفعہ برکاح کارحبیات ربکاح کارحبیار

اس دفعه کی دوسے نکاح کے دھبٹرلیٹن کو خروری قرار دیاگیاہی،
یونین کونسلیس نکاح دھبٹراد مقرد کریں گی، اوریہ نکاح دھبٹرادہی کاح
پڑھائیں گے، اگر نکاح کوئی اور شخص پڑھائے، تب بھی ان کواطلاع
دینا اور نکاح کوان کے پہال دھبٹر ڈ کرا ناخروری ہوگا، حتیٰ کہ اگر
نکاح کو دھبٹر ڈ نہ کرایا گیا تو یہ قابل سزا جرم ہوگا جس پرتین جہینے کی قید کہ
یا ایک ہزاد رو بہ جرمانہ یا دونوں سزائیں دی جاسکیں گی۔
یا ایک ہزاد رو بہ جرمانہ یا دونوں سزائیں دی جاسکیں گی۔
ہمال تک اس دفعہ کا تعلق ہوئے کا حول میں پہیں آتے ہیں، ظا ہر ہے کہ
اس مقعد کی افا دیت اوراجھائی سے کون انکار کرسکتا ہے ؟ لیکن

Marfat.com

بمب اندازسے یہ دفوہا دے سامنے آئی ہے اس میں السے کا وں

كا حكم مجل ب جود حبر در كائه على بول سوال يه ب كم اليس نكاحول كوتسليم كما جائے كا نہيں ؟ -- نكاح كورجبطرد مرايے پر وسراكا حكم دياً كماس اس سه يه فلا برموتاب كحومت كي كاه میں ایسا کا حسلم کر لیا جا ہے گا، اگروا قعہ بہیٰ ہے اور خدا کرے ایسا ہی ہو، تو ہم اس دفعہ کو خلات شرع نہیں کر سکتے ، گرا تنا خرور عوض کرس کے کر مقررہ سزا اس کے لئے مناسب نہیں، یہ منراہمی بہت کا فی ہے کہ غیررجیٹری شده بكا حول كوعدالت مين ثابت كرنا د شوار ترمنا ديا جائه، لوگ اپنی مصلحتوں اور فردر تول کے بیٹر نظرخود ہی رجسری کر ا ما ظروری مجیس کے، اس دفعہ کے متعلق ہماری گزارش مرمن اتنی ہے، امید ہے کراس پرمدردی سے غور کیا جائے گا-

\*

# دفعك. تعيرُد ازواج

اس دنویس یہ کہا گیا ہے کہ اگر کو کی شخص دوسری شادی کر اہا ہما ہے تو وہ التی کو نسل سے پشیگی تحریری اجازت سے بغیر دوسری شادی نہیں کرسکے گا، ساتھ ہی آسے دوسری شادی کرسٹے کی دجوہ بھی بیان کر نیوں گی، ٹالتی کو نسل یہ تحقیق کرے گی کہ آیا یہ دوسری شادی بہلی بیری کی رضا مندی سے ہو رہی ہے یا نہیں ، جشخص اس طرح اجازت لئے بغیر شادی کرنے وہ ایک سال مک کی تید یا یا نی بزارت کے بزارت کے ایم ان یا دونوں مزاوں کا مستی ہوگا، نیز اسے بہلی بیری یا بیویں کو جم فوراً دینا پڑ گیا خواہ دہ بھی ہو یا موجل، اسے بہلی بیری یا بیویوں کو جم فوراً دینا پڑ گیا خواہ دہ بھیل ہو یا موجل، آسے بہلی بیری یا بیویوں کو جم فوراً دینا پڑ گیا خواہ دہ بھیل ہو یا موجل، تعدد از داج پر یہ غیر معمولی یا بندیاں اس ذہنیت کی نشان دی کرتی ہیں کہ دا ضعین قانون کی نظریں ایک سے ذیادہ شادیاں کوا

ایک برائ ہے، جے صرف مجبوری کے حالات بی میں اختیار کیا جاسکتا ہے، یہ ذہنیت قرآن دسنیت اور تمام امت کے تعامل کے بیٹر نظم

کہاں تک درست اور حق بجانب ہے ؟ ذیل کے دلائل سے معلوم موگا :- دا) قرآن کر م کاارشا دہے :-

فان خفت والا تفسطواني ادر الرتهين انديشهوكيم ياي ك

الیت احلی فانکحوا ما طاب ککو بارے میں انصات نرکسکو کے تو من النساء منفی وثلاث ددرری، عورتوں سے جمہیں بیندائیں

من النساء صنعی و تلات در در ری عور بول سے جو میں بیدائیں ور باع ، فان خفت والا تعداط ان سے نکاح کراو، دو دوسے تین تین

فواحل قُ (نسار) سادرجارجارے، مجراگر تمہیں اندائیہ ہوکر ان میں عدل ذکر سکو کے توایک بی پراکتفا کو-

اس آیت کی تفسیر میں حفرات صحابہ و تابعین کے خداقوال مجی ہم بیماں ذکر کئے دیتے ہیں اکر بات پوری دخماحت سے سمجھ میں آسکے،

رے دیے ہیں۔ رہائے پرون کے سر پرستوں سے خطاب ہے کہ اگر تہیں

اندلیشہ موکرتم اپنی ذیر سربہتی عور تول سے نکاح کرکے ان کے مہرادردوس محاملات میں ان سے انعمات نہ کرسکو گے تو تم ان سے نکاح نہ کرد ملکان

کے علادہ ددسرے اجنی عور توں سے نکاح کر دُجن میں سے جارعور تو ب تک کا نکاح تہارے لئے التّر نے حلال قرار دیا ہی، بشر طیکر تم ان کے رمیا عدل سے کام و، مذکورہ ترجم اسی تغییر کے مطابق ہے اور بی حفرت عالمتہ و سے مردی ہے د تفسیر ابن جریر ص ۱۲۱ ج ۲۷)

در ) اہل عرب دس دس دس عور توں کو بہا وقت کاح میں دکھ لیتے تھے، پھر جب انہیں مصارت دیتے دیتے تفلس مرجاتے تو جویتیم انکی مریسی میں موتے تھے ان کے مال میں سے خود خربے کرنے لگتے تھے ،اس پر التر تعالیٰ نے ارشا دفر ایا کراگر تہمیں میتیوں کی حق تلفی کا اندیشہ جو تو دزیا دہ عورتوں سے شادی نرو، (اکرمعال نے سے شادی نرو، (اکرمعال نے کی زیاد تی بیموں کی حق تلفی کا سبب نہ بنے)

یر تفیرامام المفسرین حفرت ابن عباس م سے دوری ہے دا بن جریر ص ۱۲۷ وص ۱۲۵ ج ۲۷)

(۳) بعض ابل عرب بیمول کی حق کفی کے بارے میں شخت ترین کام نازل ہونے کے بعد ان کی حق کمفی سے تربیب ڈریے گئے تھے اوراس سلیط میں امتیا طابر سے تھے گردس دس عور تیں ان کے نکاح میں ہوتیں ان کے در میان عدل والعما ف رکرتے تھے توالٹر تعالی نے ارشا دفر مایا کہ اگر تم میمول کی حق کمفی سے ڈریے ہو دتو عور تول کی حق کمفی سے بھی ڈرو) اور دود تین تین جارچار تول سے زیادہ شا دی نہ کرو مجراگران میں بی بہنوت بوکرانصاف نہ کرسکو کے توایک ہی پراکتفا کرد،

مِنْفُسِرِ حِفْرِت ابْن عِمَّا سُ<sup>نُّا</sup>، حِفْرِت سعید بن جُنیرًا حفرت سلّزی، حفرت قادهٔ الدحفرت فتحاک حسے منقول سے (ایفناص ۱۲۷ ج ۴)

بها رکسی کو پیشسبد د جوکه بیفسیری با بهم متعارض بین میونکه در حقیقت ان میں کوئی تعارض نہیں اللّٰر تعالیٰ توعلیم دخیر ہیں ا نہیں معلوم تعاکر مبہت سے وگ تومحض اپنی زیر مرز برستی بیتی عورتوں تے مال و دولت اورحن وجال کی خاطرا ن سے نکاح کر لینے ہیں بھر عام میرین کی طرح ان کے تمام حقوق اُدا ہیں کرتے اور کیو مکہ کوئی اُن ہے بازیرس کرنے والا نہیں ہوتا اس کے وہ عورتس کسی طرح انصاب ماصل نہیں رسکتیں، دوسرے بعض لوگ ایسے ہیں جودس وس عورتوں سے نکاح کرڈالتے ہیں بمرحب ان سب کومصارف دینے كى وسعت نبين موتى تومينول كالي فردمرد كرك أكامال بويول كوديدية بي، اورلعن ايس مجى بي جويتمول كحقوق كى تو يورى رعایت رکھتے ہیں گرساتھ ہی جورس دیں بیریاں ان کے نکاح میں ہوتی ہیںان کے حقوق پورے بنیں کرتے ، ظاہرہے کرینب علطی پر تھے اور يىتىول اوربىدى يىسى كى كى تى لىفى فرور كرتے تھے، أن كو بدایت پرلانے کے لئے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی جامع آیت نا زل فراد جس سے تمام خرابیوں اور فام مواروں کا حل عل آیا، بتیوں کے حقوق کی رعايت مجى بوكئي اوربيواو كح حقوق كى مجى، جارتك نكاح كرنيكا جازت دیدی گئی تاکه دولت اور جال کی و جرسے اپنی زیرکھالت متیم عوروں سے شادی کرنے والے دوسری عورتیں الماش کرسکیں اور تنیموں کے حقوق کی حفاظت موجائے ، ادر جولوگ دس یا زیادہ عور توں سے نکاح

کرنے کے بعد کنگال ہوجاتے تھے انہیں ایک ایسی معتدل حد بتلا دی کہ اس سے آگے مذہر طعیس اور غیر معمولی اخراجات کا باران پر مذہر ہے۔ مذمینموں کے مال میں خرد برد کرنے کی نو بت آئے ،

بهرکیف ! صحابهٔ کرام رم کی آن تفسیروں کی دوشنی میں یہ بات پایهٔ نبوت مک بهونی گئی که ایک شخص چار تک شادیاں کر سکتا ہے، ساتھ ہی آسے عدل وانصاف کی تاکید کر دی گئی اور یہ ہمایت فواتی گئی کہ اگر اینے اور کنٹرول نہ کر سکو توایک ہی بیوی پراکٹھا د کر د،

غور فرمائیے کہ ہارا اور دی منس ایک ایسی چزکو" برائی "سمجھ ریا ہے ۔ رہائی "سمجھ ریا ہے ہے میں ایک اللہ تھا لیانے

جائز قراردیاہے، جنورتوں سے نکاح جائز نہیں ان کی تفسیل دوسری ایت این کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فر مایا :-

دان تعجمعوا بين الاختين (ادريمي دام سي كه) تم دوبېول كو كاح

ذرا سوچے گرزان کرم نے پہال دو بہنوں کو بیک دقت کاح میں رکھنے سے کیول منع فر مایا ؟ اور اگر دد باہم اجنبی عورتوں سے بیک مقد من ایما علما دارس سام میں اللیکی مصرور مشاقد اس تیند کری

دقت نکاح کا عام دواج عهد ما ات مین نه جوتا تواس تبنیدی کیا فرورت محی کدد مکھو دو بہنول کو بیک وقت نکاح میں نه رکم لینا ؟ اس تبنیدسے صاحت پترچلتا ہے کہ عبد رسالت میں تعدد ازدواج

كاعام رواج تعاجس كى بناديريا اندلينيه تعاكدكو أى شخص دد ببنول سے تكاح مذكرك اس ك الترتعالي اس فعل كومراحةٌ ممنوع وادديريا، البيار عليهم السلام اور الباب دراس بهوس مورس ابآب ذرااس ببلوسے بمی عور فرائیے صحابته كأطرز عمل إيشملادينا مابتاب كرتعدداز دواج ايك برائ م جه صوف الزير مالات بي من اختاركيا ماسكاب، الريا قرم کے ذہن میں مبی جاتی ہے اور دوسری طرف دہ یہ دیکیمتی ہے کہ بہرے انبيار عليهم السلام ،اكرّ صحابه خا درخلغار دا شدين دخ ، بينيار ما بعين اور ائم مجتبدين اوديماري ماريخ كم مائه مازميرو تعدد الدواج يرعمل كرت دبي ہیں، تودہ اس سے جونتی سالے کی دہ اس کے مواا در کیا ہوگا کہ اور اور امر مکے غیر سلم وگ روے نیک اور بارساہی جاس برائی رعل نہیں كرتي اوربارك اسلاف معاذالترشر وعصه ليرا نوتك اس براتي يرعمل كرتے عط آئے ہيں، -- كيايہ تصوركسي سلمان كملے قابل برواشىتىسى ۽ مارے واصعین قانون فے تعداندول

نر نا جائر اور نکاح حرام کو دایک برائی واردیا ہے، لیکن و زنا » برکوئی قانونی پابندی اورکوئی قیدوشرط عائد نہیں کی، اب وض کیجے کر ایک شخص اپنے مخصوص حبنی حالات کی بنا برایک عورت براکتفاد نہیں کرسکتا، اب بھارے قانون کی ددسے اگرہ بغیرا جازت نے دوسسری شادی کرلیتا ہے تورہ مجرم ہے، لیکن اگرا جازت لئے بغیرز ناکرلیتا ہے تو قانون کی نگاہ میں وہ کوئی جرم نہیں کر قا وہ اجازت لئے بغیر ناکرلیتا ہے تو زناکر ہے تو اس سرکوئی قانون ، کوئی مزاعا مُدنہیں ہوتی ، کیا اس سلما ن مملکت کے باشندوں کے لئے ڈوب مرنے کا مقام نہیں جس کے قانون میں نکاح حرام ہو اور زنا با لکل جا گزاور مباح ؟

عورت كى مظلوى ؟ التدر ازداج كى خالفت يسجر إت سب ہے وہ یہ ہے کہ تعدد ازوا ج کی وجرسے عور تول پر مطالم فرصائے جائے بیں،اس دفعہ کامقصود انہی منطالم کو دور کرناہے، اس کئے ہم ذرافعیل كيساته اس بيلوسي سنسله كاجائزه لينا يلسة بي كرآيايه ونعرورون ك مظالم كوص كرے كى يان كے مظالم ميں مزيد اضاف كا باعث بنے كى ؟ چو مكر آكده سطورس م جو بات كي جاريدي ده اس بريكيد مے باکل فلاف ہے جس کی نشرو اثبا عت اہل مغرب اور ان کے ہم اوا سالباسال سے و برکے اصول برکرتے آرہے ہیں، اس لئے عام نا ظرین سے عموما اوراینی بہنوں سے خصوصاً اس بات کی مخلصا نہ ارش کریں گے کردہ ہماری ہات کو شفنڈے دلسے بوری غیرجا نبداری مے ما تھ منیں ادرجود لائل ہارے یاس ہیں انہیں اپنے ضمیر کی کسوئی برير كوكر قبول مارد كرنے كا فيصل كرس اور محض اس بنارير أسے دود كرد كريه مغربس كاكر بوك عام تصورات كے خلاف ہے ،

جربات بم كهنا ماستة بي وه صرت ايك تعدّد از دواج بي كيم سُلم مستعلق نهيس بلكهارى زندكى كي مبترمعا شرتى سائل يرحادى والملك اس پر پرری سوجھ او جھے ساتھ غور کرنا ہم میں سے ہرایک کا زض ہو، ار سن شاہرے کراسلام کے علاوہ دومری تمام اقوام نے جرقالہ ظلم وتم عورت يرردار كهرس شايدايي معاشرك كيكسي ووسنعت ير التي مظالم مذ وها مع بول، اور اس"عفوضعيف" يرزا لركراف كمك فخلف اتوام نے نت نئے طریقے ایجاد كئے ہیں كس أسے ميراث سے محردم کیا گیا، کیس اینے شوہر کی چنایس جلایا گیا، کیس آسے اس محم این زندگی بنانے سے دوک دیا گیاکداس کا شو برکیوں مرکماتھا، کمیں اسے سوسائٹ میں جانورسے بھی بدر زندگی گزارنے برمجبور کیا گیا کرمرد آسسے ہرطرے کا نفع اسمائے ، ہرقسم کی خدمت نے مگر جس طرح اورجب دل میں آے آسے ادمیتیں بہونچا کے ،عوض اس طرح کے مِشَارظلم دِستم مختلف تومول اورملتول کے اس معنف انک " ہر

گر خفیقت به به کجس قدر مولناک بھیانک ادرانسا نیست سوز ظلم اس نئی مغربی تہدیب نے عورت پر ڈھایا ہے شاید اس سے بیلے کسی قوم اور لمت نے دو ڈھایا ہو، اس ظلم کا یہ پہلو اور بھی زیادہ الماک ہے کہ خود عورت کو اس ظلم کا احساس سہیں دہ بیجادی یہ سیمیتی ہے کرمیرے ساتھ انصاف ہور یا ہیے ،

مرد بهيشه عودت كاحرليس دم بهديم السكي خوابن مرد کی خود عرضی ہمیشہ سے یہ رہی ہے کہ میں عورت سے جس قدر بوسکے نفع اٹھاؤں، اس سے زیادہ سے زیادہ لذت اندوز مول خواہ اس مقصد کے لئے اس مرکتے ہی ظلم کیوں مذکرنے بڑیں ؟ ماریخ شاہد ہے کمرد کی اس تو اہش رخدا کے خوت اور آخرت کے ڈرکے سواکوئی چیرکند ولنہیں کوسکی اسلام ہی نے اکرانسانوں کویقعلیم دی کوالسرنے عورت كرفطرة كزور بناياب، اسكة تم يرداجب ب كراس كام ترحقوق بطرنق احسن إدرب كرواس خوش ركفنه كى نوسيسش كرداس كونى تكليف مذيه نياؤ، درندا كرتم في اس يرظلم وتم كئة قويا در كلوكه ايك دن ایسا انےوالا بے حق ایک زبردست طاقت برطالمسے اس کے ظلم كان بدوست انتقام كى ارسول الترصل الشرعليه وسلمسلما نول ك دل میں یہ بات بختہ کر دیناکس قدر اہم اور فروری خیال کرتے تھے ؟ اس الدازه اس بات سے مولاً كرى س حفرت م كىسب سے آخرى الفا ظاجن کے بعد کوئی کلہ زبان مبارک سے نہیں مکلاء حضرت عالیشیرہ کے بران کے مطابق یہ تھے:۔ نمازاوداین زبردست اصنات کاخال کو الصّلوّة وماملكت إيمانكو چنانچه اس کامتیج تماکه اس چزکی اسمیت کا احساس ایک ایک مسلمان کے دل میں خوب ایمی طرح جاگزیں مرحکا تھا، یہ خوب خدا اور يه آخرت كا ڈرجو انحفرت ملى السرعليد وسلم نے لوگوں سے دلو ل ميں

پیدا فرایا، بهی ایک بچیز تنی جورد کی اُس خود خوام انخوام شکود بائے دہی، لیکن جہاں جہال اس خوت خدامی فرق آیا دہیں دہیں مردکی یفنسانی خواش اُنھرکراس برغالب ہوگئ ،

مارا جا چکانتها،اس سے پہلے پرزپ میں دہی فطری تقتیم کارشمی کہ مرد کمائے اور عورت گھر کا انتظام کرے ،اور چ نکہ اس زمانے میں جاگری کفام اس بچ تعالق تی ان کا ندار عالمے وجد میں ندا ماتھا اس لئے زمادہ

نطام دا نج تحاادر تدن کانیا دُھانچ دج دہیں نہ آیا تھا اس لئے نیادہ آ گوگ زداعت بیشد تھے، ا دحرز ندگی کامیار مجی سادہ تھا اور زندگی گزار کے لئے بہت زیادہ مرا یہ کی فر درت نہتی اسلئے مرد نے اس تعتیم کار

کے لیے ہمت زیادہ حمرہا یہ فی هر درم کو بدلنے کی فرورت محسوس مذکی

مونا تروع موكئس

اشماردی مدی سی جب شین ایجاد بوئی تو یورت کے اندر منعتی انقلاب رونما بواجی نے اہل یورب کی زندگی کے برضیے پربڑی گرے اثرات مرتب کئے ، جاگری نظام نے دم توردیا اور سرایہ داری نظام د مشمل میں بڑے کا رخانے کھنے گئے ، اور دیما تی آبادیاں جگر نے کی شہروں میں بڑے بڑے کا رخانے کھنے گئے ، اور دیما تی آبادیاں جو جاگر دارون کے ظام د میں تنگ آجی تھیں شہروں کی طوت فتقل جو جاگر دارون کے ظام دشم سے تنگ آجی تھیں شہروں کی طوت فتقل

اس بورے نظام معیشت کی تبدیلی کا اثریہ ہوا کہ عام لوگوں
کامعیار زندگی بھی بڑھنے کی انتخص کو سوسا کٹی میں اپنا وقار ہاتی دکھنے
کے لئے کا فی سرمایہ کی ضرورت بیش آئی ، چنا نجہ بیسیہ کملنے کی ہر جمسکن
کوشِ سش کی جلنے لگی ، وقت کی زقارے ساتھ طرز بود و باش بدلتا اما ،
ضرور یا بت زندگی بڑھتی ہی جلی گئیں اس سے حصول زرکی دوڑ شدید
سے شد مدتر موتی گئی،

ان حالات میں مغربی مردکی خودغرض طبیعت جو ہمیشہ سے بغیر کی آن کے کاران کا است نام سے بغیر کی آن کی تھی، یہ برداشت ناکر سکی کہ جو سرایہ اس کی اپنی فرور یا ت کے لئے بیشکل جتیا ہوتا ہے اس میں عورت کو بھی حقد دار بنائے، اوراس کے لئے یا تواپنی فرور یات میں کی کرے یا مزید بہید حاصل کرنے کے لئے اپنی جان پراور اوج ولالے نظام معیشت اور طرز تمدن کے اس غیر معمولی انقلاب کے بعدمرد کو عورت کا گھر میں وہنا دود جہ سے تری طرح کھلنے لگا،

ان میں سے ایک تو اس کی وہ مورناک طبیعت تھی جوورت
سے تجدا موناپ خد خرتی تھی جاگیری نظام کے زمانے میں عورت
کا گھریلوکام کرنا درگھریں رھنااس کے لئے اسلئے نقصان دہ نہ تھاکہ
اُس کی بیرد نی مشغولیا ت الیبی نہ تھیں جن کی بنا پر اُسے عورت سے
ددر رھنا پڑے، لیکن جب پوری زندگی کا ڈھا پنے ہی تبریل ہوگیا
تو اب ردکا کام صرف ہل جو تنایا دو کا فداری کرنا نہ تھا بلکے صنعت

ادر بخارت کے غیر عمولی فروغ کی وجسے اُسے دن رات کا رفانوں اور دفتروں میں رہنا ہوتا تھا، اُسے اس کام کے لئے دورودا زکے سفر کرنے برائے تھے، جس کے لئے عورت سے دور رمنا لازمی تھا،

ان دو نون شکالت کا حل اُسے ایک ہی نظر آیا کہ اب کسی طرح عورت کو بھی کمانے کام پر آمادہ کرور تاکہ حصول ذرکی مشکلات می ختم ہوں اور عورت کے ہرقدم پر ساتھ دہنے سے اُس نفسانی جذبے کی مجی سے کسی بوجو کا ہے ،

لیکن اگریہ بات سیدھے سا دے طریقے سے عورت سے کہی جاتی
تودہ مردکی اس انسانیت سوز فود غرضی سے جردار ہوجاتی کردہ ایک طون
توہر قدم پرعورت کے دجود سے اپنی جنسی اگ کو ٹھنڈ اکر نا چاہتا ہی
دوسری طرون جب اسی عورت کے لئے دوئی کے چند لاکھ نے ہیںا
کرنے کا مرحلہ ا تاہے تو اُسے یہ کام دو بجرمعلوم موتا ہے، عورت
یسوجتی کہ مردکو اپنی جب انی تکا لیعت کا تو اتنا احساس ہے کہ و،
ان کی وجہ سے عورت کو گھرسے نکالنا جا ہتا ہے گراسے ایسنا

ا آوسید ماکرنے کے لئے بیٹیا ل مجی نہیں آ تاکہ عورت جیسی صنعیت نازک روپیہ کمانے اور گھر کا انتظام کرنے کے دونوں کام کس طرح کرے گی ؟

اینی اس خودغوضی پر پرده دالنے کے لئے سخری مرد کی عیاری نے جوہم بھی اس خودغوضی پر پرده داس خدر نظر فریب تعاکد بیاری عورت آج تک آس جال میں بھینسی ہوئی ہونے کے با دجوداس کی دلغریبی میں مگن ہے ، اسی نظر فریب جال کا دلکش اور معصوم نام دستر مک آزادئی نسوال » ہے ،

مردنے اپنی اس خود غرضی پرعمل کرنے کے لئے آزاد خیالی
درازسے یورپ کی محاشی، اقتصادی، اخلاتی اور فدیم پرندگی میں
درازسے یورپ کی محاشی، اقتصادی، اخلاتی اور فدیم پرندگی میں
افقلاب لا ناچاہ ہے ہے، اس کام کے لئے موزول ترین آابت ہوئے
چنا نجھ انخول نے اس مقصد کے لئے عور تول کی آزادی کا فحرہ لگایا
اورعام مطالبہ کیا کہ عورت کو گھر کی چاردیواری میں محصور رکھنا اس پر
افلم ہے، حالانکہ مرتبہ کے لئا ظریب اس میں اور مردمیں کوئی ذق نہیں
اسے مردول کے دوشس بروش ہرکام میں حصر لینا جاہئے، حصول
محاش کے معاملہ میں اُسے مرد کا محتاج ہونے کی بجائے ستقل بالذات
محاش کے معاملہ میں اُسے مرد کا محتاج ہونے کی بجائے ستقل بالذات
د محمد محمد محمد کی دور ترکی کے بعد
د فروج نکہ برآس مرد کی دلی اواز تھا جونے طزز ذندگی کے بعد
یہ نووج نکہ برآس مرد کی دلی اواز تھا جونے طزز ذندگی کے بعد

عورت کا گھرمیں رہنا اپنی حرص د موسس کی وجہسے مجراسمجہ رہا تھا ، منا بحد لرل یا رنی کی برا داز پوزی کے سرخطے سے اسمنی شروع ہوگی بيحارى عورت مردكي اس مكارا مزيال كورسمجوسكي انداس في نجوشي گو کوخرا دکرد کرمرد کی حرص د بوسس کو نها بهتا طینان سے اوراکودیا، بعرمردف ابنیاس جال سے بڑے بھے کام لئے، جب عورت بازارول میں کلی اور د فترول میں داخل موئی تومرو نے اپنی موسسٹاک نگا ہول کی سکین کے علادہ اس کے ذریعے اپنی تخارت ممی نوب يمكاني، دو كانول اور مو للول كے كا وُنطول برا دفترول کی میرول یو اخبار واستهاد کے صفحات یواس کے ایک ایک عضو کو سر بازار دسواکیا گیا اور گا مکول کواس کے ذریعہ رعوت دی گئی کرآد ادرہم سے مال خریدو، یہاں تک کہنہ عود عس کے سریر فطرت نے عزت و آبر و کا آج رکھا تھا ادر عس کے مکے میں عفت وعصمت کے بارڈ الے تھے دوکان کی زینت رُحاً کے لئے ایک شوکس اور کی تعکا وٹ دور کرنے کے لئے ایک تفريح كاسامان بن كرده كئي، مک نوجی کا افسانه ادران عورت کواسی طال پرنوش میک نوجی کا افسانه ادرائس سالی دینے کے لئے نت نے افسانے گھڑے گئے جس سے عورت کو بیر محسوس موردا تعی ہمار مردبهارس برس بمدردبي اوربين فلم سع بخات دلا فاجلت بي

ابنى افسانون سي سعايك افسام كامرعنوان وتعدد ادواج كيراني مغربى مردجا نتائها كر سوكن "عورت كى كرورى ب ادروشخص اس کے خلاف صدائے احتجاج ملندکرے عورت آسے اسماحقیقی خر خواه اورسچا بهدر سمجه سكتي ہے، چنانجه انبول نے ان اقوام برجنگے يهال تعدد از واج را مج اورعام تما ، طعن وتشنيج شروع كى ، كه د کمیمویة توس عورت برکتنا ظلم کرنی بین کراسی سوکنول کی وجه سے مرد کے جورو تم سینے روئے ہیں اور ہم کتنے منصف ہیں کہ ہمارے یہاں تعددا دواج جائز ہی نہیں سم ایک ہی بوی برفنا عت کرتے بي، اب أن سے كوئى يہ يوجينے والأندر الكراكرةم السيے ہى صابر اور تانع بوتوتمهارس سرمونل، سرنا مشكلب، سريارك اورسرتفريح ماه يرتمهاري ايك نئي بيوى "كسي بيدا بوجاتي مع ؟ ہم نے جوار متحر کی آزادی نسوال کی بنیا دمرد کی خود غرضی کو قراد دیا ہے، اگروا قعد ایسانہیں تو کوئی ہیں تبلائے کہ یہ لبرلزم کوئی نى چىز تودىقى، يوزى ميساس دسيى المشرى كاراگ توكم وبيش بندرهوس صدى سعالا ياجار بإنهاء ناديخ شابر يب كدائها رويس صدی سے تین سوسال پیلے یہ لبرلسٹ تمام فکری اخلاقی، مذہبی معاشرتی مسياسى اورمعاشى بندشول كوتور في كے كئے ال تمام ميدانول ميں تجديدداصلاح كابرجم ليكرأ تمع تعئ اسعمدس انهول فيصدول کے بینے اور جے موث دا زول سے باہر قدم نکا لفے کے لئے بادر بول اور

جاگرداردل سے بڑی بڑی لڑا أيال لؤي، كليساكے يرفي الالت جاگرى نظام کی دھجیاں مجھریں، جب یہ زندگی کے ہرشعیمیں تجدید واصلاح کے نعرے لگارہے تھے اس وقت ان کے دل میں عورت کی مظامیت اور گھریس محصور ہونے کے تصویہ نے کیول درد پیدانہیں کما ؟ اس وقت انہیں یہ خیال کیوں نہ ایا کہ ہم عورت کواس ظلم سے نجات دلائس جبكريه كام جا گرى نظام كاتخته أكتف ادر كليسا كالدة رسسنس کرنے سے کہیں زیادہ آسان تھا، ۔۔۔عورت کے مقید مونے کا درد تین سوسال کے بعد اٹھار دیں صدی ہی میں کیوں پیدا ہوا ؟ جبکھنعتی انقلاب آحكاتها ؟ ہم نے اہل مغرب سے ان اعتراضات کو بھی جو انفول نے اصلام یرتعددا زواج کے سلسلے میں کئے ہیں آسی عودت کو ورغلانے کا ذراجہ ترار دیا ہے اگر ہمارا بہ خیال غلطہے توہیں کوئی سیجھائے کہ اسلام میں تعدد ازواج کا اصول تو بارہ سوسال سے جلاآ تا تھا، اس عصر میں کسی نے اس اصول براس قدر شدو مدے ساتھ کیوں اعراض نہیں اٹھایا ؟ بارہ صدیاں گزرنے کے بعد ہی اس اصول میں کو کسے کٹرے پڑاگئے تھے جن کی بنام پر اہلِ مغرب کو اس کی تر دید کی اس قدر شدّت کے ساتھ فرورت ہوئی ہ ان تام چزول کوپیس نظر کھتے ہوئے ہم یرفیعل کرنے پر مجوريس كالتحريك أزادى نسوال كانعره مغربي مرد في محض يفي واتى

مقاصد کے لئے لگایا تھا،اس تحریک سے عورت پرکس قدر ظلم ہوا؟ اور اس سے اسے کیا کیا نقصانات ہونے ؟ان سوالات کا جواب تفصیل چاہتا ہے ہم اس موضوع پر زندگی دہی وانشاء التر مفرکھی بحث کریں گئ اس وقت توہمیں محض یہ تبلا ماہے کر تعدد ازواج کے خلاف اہل مغرب کے اعتراضات صرف اس احساس کمتری کانتجہ تھے جوانہیں عورت کے ساتھ اینے خود غرضا نرسلوک کی دجہ سے بیدا ہوا ، دہ یہ چاہتے تھے کہ عورت کے دل میں بیخیال بیدا نہو کرمردوں نے اپنے ذاتی مقاصد کی وجسے آزادی نسوال کا دھونگ رجایاہے ،ادرعورت کی توجہ آن بهيانه سوكات كى طرف مبذول نه موسكي جن كامظامره شب وروز تفرت گا ہوں پر ہو تار ہتا ہے ، اس لئے انفوں نے یہ ڈ نکامیٹنا شروع کر دیاکہ ہم بڑے صبرو قناعت برعل کرنے دالے ہیں کدایک بیوی سے زیادہ کی کو کی خواہش ہمارہے دل میں بیدا نہیں ہوتی اور دوسری قومول کی جنسى مجوك اس قدر برطى مونى ب كدده عورت كوسوكنول يحمنجه ط مين مجنسا ناگوادا كرسكة بي مرابنى جنسى مبوك يركوئى كنرون بي كرسكة اس سفید جوٹ کی نشر اشاعت کو بنز کے اصول پر اوری دنیا میں اس امتہام سے کی گئی کہ دنیا سے سے سمجھنے لگی ، مشرقی عورت نے اسی ال ج حفرات اس موفوع يرمز في عنفين كور مناجا بي ده الم كام تب كرده اور Love and Mi - بالل Our cha كماذكم فرورمطالدة مائس ١١٠ مُولف nging morality fige

فریب میں آکرانے بہاں بھی یک زوجی کے نعرے ملند کرنے شروع کردیئے ، يورپ اورام مكيميں مك زوحی اطالانكە خودمغرب ميں ميك زوجی ا کا یہ اصول مرد کے لئے کتنے ہی نے عبر تناک نتائج کے المان تعیش بیداکرد ما ہو، عورت کے لئے ایک ایسا عذاب جان بن چکا ہے کہ اُن کی مظلومیت آج آسس مظلومیت سے بدرجہازیا وہ ہے حس کا بڑے سے بڑاتصور تعدّوا زواج کی صورت میں کیا جاسکتاہے، یہاں مک کہ وہاں کے منصف مزاج معکر میں عورت کی اس المناک منطلومیت کومحسو*س کرکے* یک **زوجی کے خلا**ف احتجاج كردية من الك نام نكارنے يك زدجي كے سبب سے عورتين بل نسانيت سوزطلم دستم کاشکار ہیں اُن کا پول اپنے ایک بیان میں **کو لاہے ہ**یں کے کچھ اقتباسات ہم ذیل میں ہدئیہ نا ظرین کرتے ہیں: -" سيدادار اور المالية كى عالمكر جنگول نے الكلستان ميں عورتوں کا تناسب مردد سے زیادہ کر دیاہے جنانچے بیال اکثر عوتی**ن ادی** کاار ان دل ہی میں لئے ہوے بوڑھی ہوجاتی ہیں، یون تودہ زندگی سے ب<sub>و</sub>دی طرح لطف اندوز ہو تی دہتی ہیں لیکن ڈنڈگی کا حقیقی کمو<sup>ن</sup> انہیں تیرنہس آنا، لندن کے ایک یادری ما حب کتے بی کانے كل اگرغلطي سيمكسي دوشزه كوشادي شده مجه ليا جا تابيه توده چند نحوں کرنے باغ باغ ہوجاتی ہے۔اکثر کتواری را کیوں نے زندگی کامقصدیتی شادی مجدر کھاہے، دوشادی کے نے مادی

ارى بعرتى ميں اور انہيں جوز اكا مجى مل جا تاہے أسے اپنا مكن شوير سمج منا شروع كرديتى بين

پاوری صاحب مزید فر ماتے ہیں:-خدام سر کر ماکت

جودوشیرا میں مسر کہلاسکتی ہیں وہ اپنے آپ کوا علی دار نع سمجھنا شروع کردیتی ہیں اوراحسا ہیں برتری کے مرض کا شکار ہوجاتی ہیں وہ اُن سہلیوں کو ذرا نفرت سے ذیکھنا شروع کردیتی ہیں جن کو شوہر بنہیں طنے ،عام او کیا ں جب ایک دوسرے سے ملتی ہیں توب سے پہلا انکی بھا ہیں دوسری کی انگلی میں شادی کی انگر تھی تلاش کرتی ہیں ان حالات میں اردکیاں شادی کے خیال سے عبت سروع کردیتی ہیں ا

طلات میں را دیاں تنا دی ہے السے جیت سروط روی ہوں۔ آگے لمندن میں تمام ملک سے لڑ کیوں کے کمینے کینے کینے کرجمع ہونے کے اسباب اور د ہاں ان کے مشاخل کی تفقیسل نامہ نگار یوں بیان

-: 4 17

" گھریں اُں ہوائے فریڈ "سے سلنے پراعراض کرتی تھی ہے ہماں ترتی ہے ہوا تیع زیادہ ہیں، منگیر سے مجھڑ ا ہوگیا تھا ،

ایکٹرس بننے کا شوق مجی صاجزادی کو بڑا تا ہے اور کچونیا

دیکھنے گھرسے نکل کھڑی ہوتی ہیں اور بھریہاں پرسنکر اول
شاخوں دائے " لائیز "اور اے ، بی سی کے سستے کھانے
والے رئیستوران ہیں جہاں ہزارد ن اولی کیاں کام کرتی ہیں
در تھے " اور " اسپنسرا ینڈ ادکس سے دسیع دعوین

ارسورون میں مشاب گرل" بن سکتی ہیں، ہو ملوں میں مویر بن سكتي بن سكراري من سكتي بين اور فو الو الوافون كي الأول " اور بهندوستماني" شهزا دول" ترم "كي و زينت "ان ميس اكثر چار یانج پیزنڈسے لیکرمات آٹھ یونڈ فی ہفتہ تک کماتی ہیں جس سے بشکل اینا فردری خرج چلاتی میں اور جنہس کھے بھاکر ایسے بورے اں اِپ کو بھی بھیخا ہو تاہے، دہ زندہ رہنے کے لئے يورى غذائهى نهيس كعاسكيس ا در تقريبا تمام بى شام كوتغريح کے لئے " شکار" کی تلاش میں رصتی ہیں جوانہیں گیرد کھا دیے رستوران میں ایک وقت کا کھا ما کھلا دے یاکسی ایجھے کافی اوس میں کانی کی ایک پیالی ہی پلادے اور اس کے لئے انہیں اس "آزادی اور دنیا دیکھنے " کی قیمت" اداکر نی پر تی ہے، يهال عورت آزادب ليكن اس كانت قابل حم بي بيال عام عورت کی کو نی عزت نہیں ، کو نی تقام نہیں ، اگردہ مشرق کی " منظلوم عورت" کی" جیل کی زندگی" کی ایک جھلک ویکھ لے تو آزادی اورمساوات سے فراً توبركر مے ديہاں بزارو ب عورتس سارى عر كمرا وراولا دكو ترستے بوے زند كى سركردى یں اورانبیں اپنی مطلومی اوکس میرسی کا بورا احساس ہوما ہے " اله به اقتباس مولانا امین حسن صاحب اصلاحی کی کتاب عاملی میشن دیور طریب میرمود»

Marfat.com

سے افزیے، ۱۲ مؤلف

یہ ہے انگلتان اور پوری کے اکثر ملکوں کے معاشرہ کا حال، اسس اقتاس کوبار بار رصے خصوصیت کے ساتھ آخری پراگرات پر بیری توب کے ساتھ عور فرط میے اوراس میں اُس دعوے کی مضبوط دلیلیں د مکھنے جهم نے شروع میں کیاہے،

يرتوا تكليند كاطال تعاراب آپ ايك نظرامر مكير كے حالات پر تعبى وال ليجير وال كح منسى حالات كاسب سے زيا ده مستندجاً نرواس كتاب سے بيا ماسكتا ہے جود ہاں كے شہور ما ہر جنسسات واكرسى كنر C · KINSAY ، نے بندرہ سال کی طویل تحقیق اوڑ لیسر چے کے بعد امریکی وگول کے جنسی طرز عمل پراکھی ہے اس کا ایک جلہ ہیں خصوب

سے دعوت فرونظر دیتاہے:۔۔

" اگرعورتوں کوجنسی آ وادگی کی بناء پرسزادی جائے توہ إل کے دائج الوتت قانون كي وسيع انشَى في صدعورتوں كو اسوقت جيلول بس بندمونا جاجيَّ "

فداغور فرمائيے كداش في صدعورتيں صرف ان جرائم كا ارتكاب كرتى بیں جو قانون کی دوست ناجا ترجی، اور آب کویہ اندازہ تو ہوگا ہی کہ بے شمار عنسی جرائم ایسے ہیں جو مطرت کے خلاف امریکے عانون کی گاہ ين جوا لم بين،

ڈاکٹرسی، کنزے نے اپنی اس ربورٹ کے دربعد امری تہذیب كوبيج جوراب كن نتكاكردياب، اور الرايب كواس كى مزيد تفيسل

سننی مو تو داکر گڈو ج سی شوفلر کی دہ تقریر مگر تھا م کر ط مے جوانہوں نے امریکی میڈ کیل ایسوسی اسٹن کے اراکین کے سامنے کی متی ، وہ فرماتے من اسم امریکه میں كنوارى ماؤں كى تعداد برهمتى جارہى ہو، مسلم میں اٹھاسی ہزار ا جا کرنے سیابوئے تھے گرسٹ میل یک لاكويه وبزار موسيءان باؤل كي عمة سبيس سال سي كم تغيير المكريم في صدمائيس ١٥ سے ١٠ سال كر تعيير بيشا وارع ميس تقريبًا ٣٢ بزار ائين ١٤ سال كا اس سے كوركم عمر كي تعين اب الیسی ماؤل کی تعداد را مردی ہے، اسکول اور کا نج کی طالبا ادرعمره لما زمت دالی کنواری اکیس زیاده بین،غریب ادرخلس ر كيور كى تعداد جوما ئيس بن رسى بي نسبتنا كمب فوعرول ميس جنسى احساسات مدسے زیادہ تجاوز کرتے جارسے من موج صحانت، تغریحات، سینها، ریڈیو، ٹیلی دیزن اور تعیشراس کے کا نی صر تک نومته دار میں ﷺ دروز نامه جنگ کراچی شمبر ۱۵۹۶ یه اعدادوشار با بگ دبل اعلان کردید مین کروری اورامر مکیس عفت وعصمت کا د فی سے اونی تصوری آزا دی کی قربان گاه پر مبنید برها جا چکاہے ہوم کام آبرد باختہ ہو کررہ گئی ہے، اور جنسی جرائم کا ایک مذر کنے والاسسلاب ہے جو قانونی محکموں کی جا کہ دستی کے باوجو دامڈ تا ہی چلاآ تاہے، لعض حفرات كوتعجب ب كمغرب كم داناؤل كويراتين منطور

پی، گرمنظور نہیں تو تعددا زواج جوان مشکلات کا دا صدص ہے، گرجرگرارتا ہم نے اوپر کے صفحات بیں بیش کی ہیں ان کی روشنی بیں یہ بات کو کی تجب خیر نہیں، مغربی مرد تعددا زواج کی اجازت کیوں دے ؟ جبکہ اس کی دہ نوابہش من وعن پوری بور ہی ہے جس کی بناد پر اُس نے آزاد نی لسوال ، کا نعرہ لگایا تھا ، مغرب میں ہرقدم پر اس کے لئے جنسی کسکین کا ما ان موجود ہے ، دوسری طوف جو دہری محنت اُسے عورت کے گھریں سہنے کی وجہ سے کرنی پڑتی تھی اب وہ بھی نہیں کرنی پڑتی اُس کی نظر میں تو مانپ بھی مرد با ہے اور لا معی نہیں توٹ دہی ، پھراسے یہ فکر کیو ل ہو کی دولت کتناز بردست خمیازہ بھگدنا پڑد ہا کے مورت کو اس "آزادی "کی بدولت کتناز بردست خمیازہ بھگدنا پڑد ہا ہے اور کتنے ظلم وستم وہ غریب اس " یک ڈوجی "کی قیمت ادا کرنے کے سے اور کتنے ظلم وستم وہ غریب اس " یک ڈوجی "کی قیمت ادا کرنے کے سہد دہی ہے ؟

ان تمام حقائن کوکھائی آنکھول د کیھنے کے باوج کو انجاز وار تعددا رواح اور کی اسمی اگر ہم اپنے یہاں تعددا زداج کو ناجائز وار دنیا چاہتے ہیں توہیں یہ اقدام کرنے سے پہلے یہ اچھی طرح سوج لیناچاہیے کواگر ہم نے بھی یہاں " یک زدجی "کا قانون بنا دیا تو ہارے معاشرے کے طول وعرض میں بھی فی اشی اور حبنسی جرائم کی وہی داستانیں ہرائی جائیں گی جو بوزب اور آمریکہ میں قدم قدم پرعام ہوچکی ہیں، تعددا زواج کومنوع قرار دینے کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم بھی اپنے یہاں کی عورت پروہی فلم کرنا چاہتے ہیں جس کا مظاہرہ دو سد یوں سے یوزب اور امریکی میں ہورائی اس بربعض حفرات کو بیشبہ ہونے لگتاہے کہ ورب اور آمریکی برب بورے برائے ہیں بردوں سے زیادہ ہوچکاہے، اس لئے انہیں بریشک تعدد ازداج کی فرورت ہے اور چونکا میں اس کے رعکس نہیں کیا جارہا اس لئے یہ تام خوابیاں و ہاں بھیل رہی ہیں، اس کے رعکس ہمارے معاشرے میں عور توں اور مردوں کا وہ تناسب نہیں جو مغر بی ممالک میں ہے، اس لئے بہاں تعدد ازواج کی کوئی فرورت نہیں، ملک ممالک میں ہے، اس لئے بہاں تعدد ازواج کی کوئی فرورت نہیں، ملک کئی بیویاں رکھنے کی اجازت کی وجرسے بہت سی عورتین ظام ہم کا تنکار مورسی میں، اب اگر سم بہال تعدد ازواج پر بابندیاں لگادیں تواس سے مورسی میں، اب اگر سم بہال تعدد ازواج پر بابندیاں لگادیں تواس سے دوہ مظام بھی دو بوجائیں گے اور وہ خوابیاں بھی بیدا نہوں گی جربو آپ اور امریکے میں ہوئیں،

یہ بات بڑے زور دخور کے ساتھ بیش کی جاتی ہے مگراس کا ایک ایک جز دغلط اور واقعہ کے خلاف ہے۔ اس دلیل کے بعار بنیا دی ہزارہیں ا (۱) تعدّدِ از واج کی وجہ سے بہت عورتوں پر مظالم مورہے ہیں، (۲) ان مظالم کی وجہ تعدّد از واج کی اجازت ہے،

(۳) تعدد ازواج کومنوع قراردینے یااس پر پابندیاں لگانے سے یامظالم دور ہوجائیںگے

(۱۹) مرود: حالات میں جبکہ عور تول اور مردوں کا تنامب تشولیناک نہیں، تعدد ازواج کو ممنوع کے نے سے اور یک زوجی، کا اصول رائج کرنے سے وہ خرابیال پیدا منہوں کی جو پوری اور آمریکہ

میں ہوئیں ہ ان میں سے پہلی بات اس لئے غلط ہے کہ اس بات کو ہرشخف کیم کرا ہے کہ ہارے معامشہ ہے میں تعدد ازواج کی شالیں کہیں اگا دگا ملتی ہیں، دس ہزار میں عشکل ایک کا ادمط ہے خود ہماری حومت سے جوعاً نلی کمیشن قائم کیا تھا اس نے اپنی رپورٹ میں یہ اعترات کیاہے کہ تعدوا زواج کے واقعات ہما رہے معاشرے میں بہت کم ہیں اسلے یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں جس کی بناء پران نقصا نات کومول لیا جائے جو تعددا زواج كوممنوع قراردين كي بعدر دنما موسكة بي ان حالات مي اس تعدد ازواج کے خلاف ہی آپ کی غیرت کیول جوسٹس میں آتی ہے جس کی مثال کہیں خال خال آپ کو اینے معاشرے میں ملتی ہے اُس " تعدد ازواج " كے خلاف آپ كى رگب جيت كيول نہيں كھركتى حس کی مثالیں نئی تہندیب کی ہدونت آپ کو ہرمحفل ہردعوت ہر ڈنرا ور برمکنک کے موقعہ پرہردتت السکتی ہیں ؟ پریه مفروضه می بادل غلط به کرکی بویان و که دا مرد جو کلم محدون پر کرشدین اسکی وجه انددا دداری ب ک اجازت برحالا نکران مظالم کی در جرمرت پر برکرم مذافظ مصيلة قانونى انصاحت حاصل كرنامشكل بى نهيس نامكن باوياب آج ہماری عدالتوں کا حال یہ ہے کہ ہے کہ ایک مظلوم جب یہ تصر كرّما ہے كہ مجے انصاف حاصل كرنے كے لئے عدالت كا دروازہ كھنكھ برے گا تواس کی دوج لرزائمتی ہے ، وہ جب آن مظالم کی نسبت

سوچاہے جواسے انصاف تک پہوٹنے کے لئے سینے پڑیں گے تواسے موجوده مظالم بى يصبركز نازياده آسان معلوم موتله اس لئے كرنہ تو اس کے پاس اتنا ہیں۔ ہے کہ وہ ہر میشی کے موقعہ پراس سے پیشکارول كى حبوليال عبر تاريء، ندا تناوقت ہے كہ جينے بلك بعض حالات ميں سالہاسال عدالت کی چاردیواری ناپنے میں گزار دے، مظالم کے روزا فروں ہونے کی دِجہ اصل میں ہی ہے، اگر ہما را عدالتی نظام اس تدرشکل لحصول مذہو ما توکسی کی مجال زمقی كرى سى كاحق ارما، اسلام نے تعدد ازواج کی جواجا زت دی تھی اور اس پر کوئی قانونی یا بندی نہیں لگائی تھی وہ اس لئے کراس کے بیش نظروہ تمام خرا بیا*ل تفیں جو ہیک ڈوجی" پرمجبور کرنے کی صورت میں پیداً ہو*تی ہیں جن کا پھھ بیان ہم پہلے کر ہے ہیں ادر کھھ اگے کریں گے، رتبي ده بانصافيان جو تعدد ازواج كي صورت ميس بيد ا بوسکتی ہیں، سوان کاسپدھاسا داحل اسلام نے بیمقرد کیا کہ اگر کسی بیری کا شوہراس کے ساتھ انصاف نیکر ما ہو تو وہ فوراً شرعی عدالت میں دعویٰ دائر کرسکتی ہے جہاں موجودہ عدالتوں کی طرح ایک ایک مقدمے کوسالہاسال نہیں دگرا جا تا تھا ملکہ ہاتھ کے ہاتھ فیصلے ہوتے تھے۔ اس سے داضح ہوگیا کہ جوعورتیں مردوں کے ظلم کا شکار ہوتی

ہیں ان کی مظلومی کا اصل سبب عد التول کا گذا نظام ہے جہال سے انصاف حاصل کرنے ہیں اب یہ انصاف حاصل کرنے ہیں اب یہ ہماری عقلمندی ہے کوان مظالم کوختم کرنے کئے بجائے اس کے کہ اپنی عد التول کی اصلاح کرتے ہم سرے سے تحدّدِ از واج ہی کوختم کردنیا

واستين-

إكراصلاح كايبي طريقه اختيار كرني كااداده بيتواس كاتقاضاتو یہ ہے کہسی شخص کوایک بوی رکھنے کی اجازت بھی نا دی جائے کیونے جس طرح کئی بیویاں ہونے کی صورت میں عورت پرمظالم ہوتے ہی اسى طرح بيشار عورتس اليسى بين جنهبي سوكن كى تكليف تونهب مرمرد بهربعى ان يظلم كرمًا برنان ونفقه نهين ديتا ،وصع مك خرنهبي ليما بلكرتعددا زواج كيصورت سيس بدامون والصمطالم توخال خالبى بس، ان دوسرى سم كے مطالم كى تو بزار باشاليس ايك بى شهريس مل جاتی س، اس لئےاس طرز فرکاتفاضا تو یہ ہے که عدالتوں کی اصلاح ادر لوگوں میں فدا کا خوف پیدا کرنے کی بجائے سرے سے ایک نکاح كي مجى اجازت مندى جائے ،كيونك يربت سے مطالم كا درايونتا ہے درحقیقت بر کہنا براز بردست دحوکا ہے کہ تعدد ازداج کی وجسے چو بحد عور توں برمظالم مودہے ہیں اس کئے اسے ممنوع کرنا یا اس بر یا بندیاں لگا نا فروری ہے، اگر اصلاح کا یہ طریقہ جل برا توانساني كازنده رمنا دومعربه وجائع كااوركبي أس مقصدكي سنكل

نظرنہ اسکے گی جس کے لئے انسانوں رسخت ترین توانین مسلط کئے جائیں گے۔ اس وقت ہمیں جتنے زیادہ مظالم نظر آتے ہیں ان کے دو ہی حل ہں ایک تو یہ کہ انصاف حاصل کرنے کوسہل تر بنایا جائے دوسر یہ کہ لو گوں کے دل میں خوب خدا اور آخرت کی فکر پیدا کی جائے اس کے سوا دنیا کے امن وسکون اور مظالم سے بچنے کی کو تی شکام کمن نہیں ا اوراكر بم عدالتول ك نظام كواسيطرح كندار سن دس اوراوكو ل ومخلف ذرائع سے خداکے ڈراور اُخرت کی فکرسے غافل کرتے رہیں، پھر ساتھ ہی امن دسکون کی تمنّا بھی کرتے رہی اور یہ بھی جا ہتے رہیں کہ مظالم دیناسے دور بروجائیں تو ہماری شال اس احتی سے مختلف نہوگی جوخود اینے یا وں را بر کلماڑی ارتاجا ام بوادرساتم بی اوگوں سے یہ م کل معی کرا مورمیرے یا وال میں جوٹ کیول گئی ہے مزہ کیون ہیں انا ؟ ، پک زوجی "کانعره ۳-كيااس دفعه كي دجسے عورتوں ك کے انگانے والوں کاتبرا مظالم دورہوجائیں کے ہ مزعومه بربسے کواگر ممنے تعدد ازداج بریابندیاں عائد کردیں توعور تول کے مطالم دور ہوجائیں گے، ہماری تمجھ میں نہیں ا<sup>م</sup>اکر آخراس مزعومہ کی سینت بر كونسى دليل ب وكيابهارے واضعين قانون في يدفض كرليا ہے ك عورت برمرد کی بے تو جھی کی وجہ سے جے مطالم ہوتے ہیں وہ سب

ایک سے زیادہ شادیاں کرنے کی وجہ سے ہوتے ہیں ؟ — حالا نکا گر انصاف کے ساتھ غور کیا جائے قرمحا لمداس کے بالکل برعکس ہے یہ ایک نا قابل انکار حقیقت ہے کہ عور توں پر ہونے والے مطالم میں تعدد ازواج کے بعدایسا زبر دست اضافہ ہوگا کہ شاید اس سے قبل مشرقی عور توں کے تصوّر میں مجمی ندایا ہو،

(۱) فرض کیجے ایک خص سے جو دوسری شادی کرنا چا ہتا ہے، اب آی اسے اس کی اجازت نہیں دیتے یا دقیمکدو اپنی پہلی موی کو بانجمہ ، دیوانی یا مدتوق ٹابت مذکردے ، اگرکسی وجے دوسری شادى كاشوق ياضرورت اس كے ذہن يرجيمائى موئى ہے توب ايك لازمی بات ہے کہ اب وہ ہروقت اس تلائٹس میں رہے گا کرسطرح اپنی بوی کوطلاق دے کرکسی طرح اس سے جان جھڑا ہے، آپنے طلاق کے لئے معی بر ضروری مسترار دیا ہے کہ وہ پہلے طلاق کی اطلاع یونین کونسل کو دے اور پھر یونین کونسل اسے اس ارافے سے بازر کھنے کی کوشیش کرے ، طاہر ہے کہ آسے یونین کونسل میں ابینے طلاق دینے کی کو ئی وجہ تبلانی پڑے گی اوروہ اس کام کے لئے اپنی بیوی پر سِت نے الزام تراشے گاادراً سے برمبر عدالت رسوا کرے گا، اس کا لازمی متیجہ یہ موگا کہ ہمیت سبی وہ عور تیں جوانے گھر میں اطینان سے لبس رہی ہیں ، مطلقہ من کر گھرسے تکلنے پرمجبود مولگ ادرمطلقه مبى اليسي وليسي نهيس معدالت كى سنديا فته مطلقه حب كے

مجرم اور قابل طلاق ہونے پرعدا ات کی مہر شبت ہو حکی ہو گی، اس صورت میں بنائے کرائسی عورت سے کونسام دنکاح کرنے کی جُرات کرے گا؟ کیاایسی عورت کی زندگی موت سے بدتر نہ ہوگی ؟ ۲۱) اگر کوئی شخص اپنی پهلی بیوی کی موجود گی میں دوسرا نیکاح کرفاجا تبا ہے گراسے کونسل کی طرف سے اس بات کی اجازت نہیں متی تووہ اپنے اسس ارا دے سے تو بازا جائے کا لیکن لازی بات ہے کروہ اپنی ہوی كواينے لئے بعنت كا ايك طوق سمجھنے لگے گاادراگر يہلے اس سےالفت دمحبت کا کوئی تعلق تعالمی تواب دہ بالکل رخصیت موجا کی کا موسکتا ہے كدده أين سلسل نان د نفقه ديتار ہے، آسے اپنے گھرس ر كھنے يرتمبي راضی موجا مے نیکن کیاان دونوں کے درمیان محبت و مودت کا دہ تعد رست با تیرہ سکے گا جوز دمین کے لئے انتہائی فروری ہے ؟ تدرتی بات بے کجب مردیہ تصور کرے گا کرمرف اس عورت کی وجے میری ایک اہم دلی خواہش یا ضرورت رک میں ہے تو دہ اس کی نگاہ میں انظ كى طرح كمنك كى اوروه بركزاس كے ساتھ الفت و اخلاص كا وہ برتاؤنہيں كرسك كا جوعورت كى زندگى كے لئے بيد خرورى بيد كياآب يہ مجھتے ہي كعورت كوعرف يندرونى كالكراك بمما بوجائين اورسر حيان كو ایک گھر مل جائے تووہ خوسٹ روسکتی ہے،خواہ اُس کے شوہر کارڈیہ اس کے ساتھ کتنا ہی النے اور کھر درا مو ہاڑا پاچان ہی ہو واس سےارے کی نفسیات کے اربے میں آپ نے انتہائی غلط اندازہ لگایا ہے ،

عورت کی نفسیات سے ج تخص معی ادیے درجہ کی واتفیت ر کھتا ہو وہ خوب جا تا ہے کہ اگر عورت کے نان ولفقہ س کھے کمی ہو تورہ یا گوارا کرسکتی ہے، لیکن اگرا سے میمسکوس ہوکہ میراشو سرمجھ سے دیئے بے توجی برت رہا ہے تو آسس کے لئے زندگی ایک عذاب بن کررہ جاتی ہے اور کھانے ، کیڑے اور دھنے کے مکان میں کتنی ہی فنسراخی اوروسعت کیول نه مو اس کی کالیفٹ کا مدا دانہیں بن سکتی ربقین کیجئے کرعورت کے لئے بیعذاب اس تکلیف سے بدائی زیادہ ہوگا جورد کے دوسری شادی کر لینے پر آسے بہونج سکتی، کیؤی اس کا شوہراگراس کی مرضی سے دوسری شادی کر میتا تو آسے اپنی بیلی بیوی کی ملند کرداری کا احساس میوتا کراس نے میری ایک خو آہش یا ضرورت پوری کرنے کی وجے سے اپنی ایک طبعی خواس کقربان کردیا، یه احساس اس کے شوہر کے دل میں اس کی غیر معمولی قدرومنزلت بيداكرة اوركسي سنكدل يصسنكدل انسان كيول میں بھی برشکل بی آس کے ساتھ بے انصافی کا خطرہ گزرتا، ادراگر كوئي دشمن انسانيت اخلاق كي أسس معمولي مقدادسي معي كورا بوتا إدراس سے بے انعما فی پر تنا توعورت کے لئے عدالت کی راہ برقت کھلی تھی الیکن اس معورت میں جبکہ اس کا شوہراس کی دجہ سے اینے ایک اوا دے کو بورانہیں کرسکاء مرد کے دل میں اُس کی محبت دوقعت کا فاتمہ ہو سے ا

اس صورت میں وہ عورت کو نان دنفقہ تو بورا دیتا ہے گر جے کام کے دل کےکسی گوشرمیں اس کی محبت دو قعت کا نام نہیں تو عورت کے لئے یہ ان و نفقہ میں آگ کے انگا رہے ہیں، اس صورت میں وہ ظلم رستم کی اس معٹی میں جایڑے گی جہاں سے ریائی کی کوئی شکل نہیں، وہ اپنا یہ دکھڑا عدالت کے سامنے مہی نہیں کہسکتی کیچے عالت تونان دنفقه دلوانے كى صرك اس كى مدد كرسكتى جے، اوراس سليلے میں آسے کوئی شکایت نہیں ، کیا وہ عدالت کے در بعہ شوہر کی مبت مجی طاعمل کرسکتی ہے ؟ (۳) ذرااس سے مبی آگے بڑھ کر د مکھنے واگر ایک شخص کودومری شادى كى اجازت نهيس ملتى ، توية توظا بر بات ب كرأسے اپنى بىلى بیوی سے دومحبت، وہ تعلق اوروہ لگا دُہر گزیر قرار نہ رہے گا جو ہونا چاہئے، اب اگردہ شرلعیت د اخلاق کے قوانین سے بالکل آزاد ہے (ادرآج کل سے ہی وگوں کی کشرت ہے) نودہ اینا دل بہلانے کے لئے دوسرے ناجا زورائع اختبار کر گیا، وہ ظاہر میں نو ایک ہی بوی پر اکتفار کر بگا گر در حقیقت اُس کے تعلقات دوسری عورو سے ہوں گے، ان کے پیچیے وہ ایٹاا یمان واخلاق بربا دکریگا، اُن پر اینا مال نمائے گا، ان کے ساتھ رہ کردہ خود تو چاہیے کتنے ہی سامانِ عیش بداکرے، گرسوال قریہ ہے کہ اس بجاری عورت کا کیا حشر وگا جویه در مکھے گی کواکر چے میرے گھریس میری موکن نہیں گر گھرسے باہر

میری کئی سوکنیں میدا ہو کھی ہیں میراشو مرحبت اور تعلق مجی انہی سے قائم رکھتا ہے، مال ووولت بھی انہی برزیا وہ لٹا تا ہے، اور میرے پاسس آتا ہے تو اک بجوں چڑھا مے ہوئے، ارائے مرنے کو تیار، اور چندسا عتول کی ڈیو ٹی سی اواکر کے رخصہ من ہوجا تا ہے،

وہ اپنی یمظلومی عدالت کو بھی نہیں سناسکتی، کیول کہ ہمالے قانون کی نظریں تو دہی خص مجرم ہے جودوسرانکاح کرنا چا ہتا ہو جنبی عورتوں سے تعلقات قائم کرنا تو عین تہدریب اور اسٹ کی محا ہ میں طول طیت ہے ،

امم) بیکسی اور بے لبی کے ال غیر معمولی حالات کا روعل عور سن پر دوہی طرح ہوسکتا ہے جن کے سواکوئی تمیسری صورت مکن نہیں یا تو دہ فلم کی ہسس بھیا اک آگ ہیں جل جل رہیشہ کے لئے ختم ہوجائے ، یا پھر وہ بھی اہستہ اسی دا ہ پر جل پڑے جس پر اس کا شوہر چل دہ جس پر اس کا شوہر جل دہ جس کا رہیشہ کا کہ خرک کے ایک مکن ہے کہ شروع شروع میں کچھ ججاب سا ہو المیکن ذیا دہ عمد نہیں گردے گا کہ ایسی عورتیں اپنے شوہروں سے بھی ڈیا دہ بیاک ہوجائیں گران کے شوہر مے گا کہ ایسی گران کے شوہر اسے بھی ڈیا دہ بیاک ہوجائیں گرادر اپنی و دال بیکی می ذاک می ایسے اسے اس اور میں گران کے شوہر اسے می دیا دے اور میں باب کی اور میں ایسی کے ایسی اور میں ایسی کو اور اکر لیس گران کے شوہر ایسی می دا کے موال کے اور فلا ہر ہے کہ جب ل باب میں معاملہ میں کم دہنا کیسے گواراکر لیس گی ؟

کیا یہی وہ انصاف ہے جو اسس دفعہ کے ذراجہ آپ عورتوں کے ساتھ کی ہے۔ ساتھ کرنا چاہتے ہیں ؟

یہ تمام باتیں محض قیاسات، او ہام اور مفروضات نہیں ہیں جن کا واقعات کی دنیاسے کوئی علاقہ نہ ہو، یہ تو اس دفعہ کے ایسے لازمی اور منطقی نتا رئج ہیں جوجلد ہی سامنے آجا میں گے اور میران کوروکنا کسی کے لبس کی بات نہ ہوگی،

م-عور تول اورمَردول كے نناسبے جوتفامزعومان صفرات كوئى فرق نہيں برط تا! جونكه باكستان ميں

عور توں کی تعداد مردوں سے زیا دہ نہیں ہے، اس نئے بہاں تعددا ذواج کی ممانعت سے دہ نتائے دونما نہیں ہوں گے جو پورٹ اورامر مکی میں ہوئے،

یه مزعومهمی بالکل غلط به تعدد ازواج کی مماندت کے بعد و و نتائج بہال بھی فردرد دنما ہول گے، بوسکتا ہے کواس کے اسباب سب وہ نہ ہوں جو اور آپ میں ہوئے گردد مرے اسباب کی بناء

سب وہ نہ ہوں جو بوزب میں ہوئے مگر دو مرے اس پر ہو بہو و ہی کیفسیت یہا رسمی غردر میدا ہو جائے گی،

جیسا کہم انجی آئی کا کے آئے ہیں، جب تعدد ازواج کی ماندت کی دجرسے کو نی شخص دوسری شادی نہ کرسلے گا جب کہ دوسری شادی نہ کرسلے گا جب کہ دوسری عورت سے نکاح کر ناوہ فردری سمجتا ہے، یایہ اس کی ایک ایم خوس ہے، یایہ اس کی ایک ایم خوس ہے تروہ اسس سے اپنی خواس یا فرورت کی

مما کے نئے ناچائز ذرائع استعال کرے گا، اسس زماند میں یقینا نے فی صدوگ دہ ہوں گے جو دوسری شادی کی اجازت نه ملنے کے بعدانہی ناجائز ذرائع کی طرف رجوع کوں کے بہلی بیوی سے ان کا تعلق وا جبی ہی سامو گا در ناان کے زیادہ تراوقات ابنی نا جائز تغریجات میں مرمن ہوں گے، جب بہلی بیری ابينے شوہركا يسلب لطرزعل ديكھ كى توده تعبى بوللوں اور نائن کلبول کا رخ کرے گی ان کی او لاد پر اسینے وا لدین کی اس دوسٹس کا سب سے زیادہ براا تریاہے گا، وہ اسس معالے میں اپنے ال باپ سے معی چار قدم آ گے برا مد جائیں گے ،غرض یا دہ عرصہ نہیں گر رکھا كهار معاشر يروه تمام بنتين سلط موجائيس گرجن كاجالي داستان بم آب كويها مسنا يك بيراس مرحله يرحنسي بهداه روى اعرياني اور فواشي كا وه طوفان أمك كاخس كاتصور كعبي أمسس وقت شايدهم مذكرسكيس،

بھریہ کیسے کہا جاسکہ اے کہ ہم ان اعتقاب ما مون رہیں گے جن کی بارش یورپ اور افر کھیں جہ چہ پر ہوتی ہے ، ہاں یہ الگبات بے کہ ہم ان اعتقاب کو برکت سے کے اور افر کرکت سمجھتے ہوں اور ای " خرو برکت سے باکستان کو بھی شرف کرنا چاہتے ہوں ، سواگریہ بات ہے تو خدا کے لئے قوم سات و افران ای واقع دیے کہم یہاں" نا جائز "کا لفظ شرعی اصطلاح کے مطابق سمال کر ہے ہیں ورز قانونی اعتبار سے "نا جائز" ہونا ضوری نہیں ۱۱ محدتی

کوید کہہ کردھوکانہ دیجئے کردہ نتائج بہاں دنما نہیں ہوں گے، اس سنے
کراگر آب ان نتائج کو خرد برکت سمجھتے ہوں تورہ جگر آب کے لئے زیادہ
مناسب رہے گی جہاں اس خرد برکت سمجھتے ہوں نورہ جو، اس ملک کے
دس کردڑ مسلمان توان تمام ہا توں کوا پنے لئے ایک لعنت ہی تصور کرتے
ہیں اوراگر انہیں یہ علوم ہوجائے کرآپ کس چیز کوہ انصاف "اور" خرد
برکت "سمجھ کر ملک میں رائج کرنا چاہتے ہیں تو دہ سب کے سب ہاتھ
جوڑ کر آپ سے عض کریں گے کہ فعدا وا

احسال یہ یعجے لہ یہ احسال نہ یعجے

اب سوال یہ بیداہوتا ہے کہ

حسر ابیول کا سریح کل احدوازواج کو منوع قراردینے

کے بعد بھی عور توں کی شکلات بر قرار رہتی ہیں اور تعدوازواج کی کھلی

عملی دے کر بھی جیسے کرا جمل ہور ہا ہے، تو آخران منطالم کا کوئی حل

بھی ہے یا نہیں ؟ اس لئے اب ہم مسئلے کے اس پیلوسے بحث کرمیے

ہمارے نز دیک ان مظالم کو دور کرنے کے صحیح طریقے جن کی

موجودگی میں کوئی نا ہمواری بیدا نہیں ہوتی، صرف دوہیں، جن کے

بغیر منظالم کبھی دور نہیں ہوسکتے،

بغیر منظالم کبھی دور نہیں ہوسکتے،

ان میں سے بہلی چز بڑی بنیا دی ہے اور اس پر عمل کئے بیر مرف عور توں ہی کے معاملہ میں نہیں زندگی کے ہرسٹلیس ظار ستم اور جرائم سے نجات یا نا بالکل نا ممکن ہے، اوروہ یہ ہے کہ وگوں کے دوں میں

مراكا خوت اورا خرت كى فكر بداكى جلك انہيں مختلف طريقول سے بار مارمننیہ کرکے ان کے دلوں میں یہ بات اچھی طرح شما دی جائے کرو ہ فضول ہی اس دنیا میں نہیں اگئے ہیں ملک ال کے سدا کرنیوالے فے انہیں ایک ذیر داری مونپ کراس دنیا میں بھیجا ہے ، اُن کی ندگی كالك مقصداورنصب لعين ہے جس كا انہيں زندگی كے ہر شعبي لحا فاركعنا ہے، انہيں ضرانے التھ يا ون اس لئے نہيں دينے ہيں كم دہ ان کے ذریعہ دوسروں پر ظلم کونتے بھریس، مزیدیے کہ وہ عظم اور زبر دمت طاقت حس نے انہیں اس دنیا میں بھیجا ہے ان کے برقول وفعل كوبروقت دمكيمتى سنتى بداور ميرا مك السادروست فيصله كن دن آنے والا ہے جس میں انہمیں اپنے خالق كي بارگاہ ميں بين موکرا بینے ایک ایک قول و<sup>ز</sup>عل کی جواب دہی کرنی مو کی جس می<sup>طالم</sup> فا ظلم دہکتی ہوئی آگ بن کراس کے سامنے آئے گا اورو ال کے عذاب اليم سے بيكر بھاك تكلنے كى كو تى صورت نہيں ہوگى، اس لئے جب مبی دہ کوئی قدم اٹھائیں تو پہلے یہ سوچ میں کیا اس فعل کا ہمارے یاس کو نی ایسا معقول جواب مجی ہے جسے قیامت کے روز سیش رے ہم اُس بھیا تک آگ سے بچسکیں جرم ظالم کے لئے مذکولے

یمی وہ رازتھا جسے اسلام نے باکراپنے ہرقانون کی شت پرخدا اور آخرت کا برحق نظریہ ہوگوں کے دبوں میں جا بٹھا دیا تھا جس نے انسان کے ہر قول دفعل پر دات کی ماریکی ادر خبگل کی تنهائی میں معنی بہرے دئیے،
اس اور انتہاں میں انتہاں میں انتہاں میں انتہاں کی میں اور انتہاں کی میں انتہاں کی میں اور انتہاں کی میں اور انتہاں کی میں اور انتہاں کی میں اور انتہاں کی میں انتہاں کی انتہاں کی میں انتہاں کی انتہاں ک

اسلام نے قوانین اتنے زیارہ نہیں بنا مے اور قانونی یابندیا س بمی کم لگائی ہیں زیادہ تراسی برحق تصورسے کام بیا جوہر مؤمن کاطراہ امتیاز ہو اسے بینانج عورتوں کے مظالم ڈورکرنے کے لئے بھی اُس نے قانونى إبندبول سيمكم اوروعظ ونصيحت اورترغيب وترميب سي زیادہ کام بیاہے، اس کئے کائس کے سامنے پہنیقت کھلی ہوئی تھی كرنرے قوانين كے بس ركبى مظالم دورنہيں ہوسكتے ان كبي يہلے ايسا مواب مرائنده اس كاامكان ب، او جب كسى نے بعی صرف قانون كسبهار عجرائم روك كا اداده كياب، بميشمندكى كعائى سے، چنا پخداوّل تواسلام نے کاح کوجائز قرار دیا گرساتھ ہی یہ فرما دیا گہ:-وليستعف الذين لايجدون اورجووك كاح كاقدرت نهير كمة نكاعًا حتى يغنيه والله من انهين عامية كرده اس وقت مك ياك امنى سے (كنوارے) دہيں جب ككراللرتعالىٰ

انس لینففل سے عنی نرکردے،

لینی اگر کسی کویٹوٹ ہے کہ وہ شادی کے بعدا پنی بیوی کے حقوق اداد نہ کرسکے گاتو اُسے اس وقت مک عبر کرنا چاہئے جب تک کہ اُسے اس با کانقین نہ ہوجا ہے کہ میں اپنی بیوی کے حقوق ادا کرنے پر قادر ہوں، اگر امس سے پہلے ہی کسی نے نکاح کر لیا اور بیوی پرظلم ڈھائے تو وہ یہ یا در کھے کو اس کے ایک ایک ظلم کا انتقام دنیا د آخرت دونوں میں ایا جائے گا، دوسری طون کئی شادیاں کرنے کی بھی اجازت دی گر ساتھ ہی فر مایا ہ۔

کین جس طرح اسلام نے عورت پر طلم کے خطرے سے ایک نکاح کرنے کو وافر ڈا نا جائز دار نہیں دیا ، حالا کومردا یک ہی ہیری پر طرح طرح کے فوائد ڈا نا جائز دار نہیں دیا ، حالا کومردا یک ہی ہیری پر سے تعدوازداج کو بھی قانو نا نا جائز نہیں گیا ، ملکہ دونوں ہی صوراوں میں ابتداد میں تو فیصیحت کردی ہے کہ ہے انصافی اور ظلم کا خطرہ بیوتو یہ کام مت کرد، لیکن اگر کہ لو گے تو ہر قدم پر یہ بات سا منے دکھو کردن کرد دا ہے انصافی ہم تی تو د نیا واخرت دونوں کا عذا ب ابنی گردن پر تو گھر کے عذاب سے تو ممکن ہے تم عیاریوں اور مکاریوں کے دریو گھر جائے ، دنیا کے عذاب سے تو ممکن ہے تم عیاریوں اور مکاریوں کے دریو گھر جائے ، دنیا کے عذاب سے جانے کی کوئی

شكل نهين سي تمين مبتلاكر في من خود تمادي إلى إلى تماري خلات كوابي ديس م -

غرض یک ایسلام کا خشاری ہے کروگوں کے دلول میں ضواکاڈر اور آخرت کی فکرزیادہ سے زیادہ بیداکرے انہیں جرائم سے روکا جائے، محض جرائم کے ڈرسے وہ توانین ان پرمسلط نہکے جائیں جوز مرف یہ کہ اُن کے لئے سخت عذا ہے جان بن جائیں بلکہ اُن سے پورے معاشرے میں گندگی کی دیا تمن می شنگلوں،

س گندگی کی دبائیں بچوٹ تکلیں، ا فسوس برہے کہ آج ہم اپنے اس بنیا دی نقطے کو تجالہ چکے ہیں ا بجائے اس کے مسدائم کا قلع قبع کرنے کے لئے ہم خدا اور ا فرت کا برحق نظریہ وگوں مے دول میں راسخ کرتے، ہم تمام طریقے وہ اختیار کرتے بيرجن سے انسان اس تعورسے عافل موتا جلا جائے، ہادا ریڈ ہو، ہمارے ا خار ہماری تقریب ہمارے دسلنے ہمارے کا لجاوراسکول ہارے سبتال بائے اس کے کہ اسی مقدس نظریہ کی اشاعت و تبلین کرے ہوگوں کو جرائم و مطالم سے بازر کھنے کی کوسسس کرتے، یہ سبسك مب اوكول كواسى نظريدس غافل بنارسي بين اور ميرسينا، تحيشو نائث كلب ادر تحبه فالخاس يرمتزاد إجن مي سوات جرائم كى تعليم أورمظالم كى ترميت كادركوكى كأم بو اً بى نبيس، كرنے كاكام يہ ہے كانشرواشا عت كے تام جائز درائع كوستمال كرك وكول كوشهب واخلاق كي تعليم وتربيت دى جائد اورا ك يس

Marfat.com

ضرااور آ خرت کا دیبی بنیادی نظریه را منح کردیا جاسے جوظلم کرنے کے تعتور ہی سے ان کے دویکے کواے کردے، مجے معلوم ہے کرمیری اس تحویزیر بعض دوراندلش حفرات ملا يانه وعظ "كاطعنددس ك، ليكن يه یا در ہے کر شخص احمقول کی جنت س بستاہے ، مرت دہی خوب خدا اور فکر آخرت کے بغیر زے قانون کے ڈنڈے سے جرائم ردکنے كاتصور كرسكانه والساشخص ج أمكيس بندك خيال قلع تعمر كرنے كر بجآما بنى عقل سے سوچتا ہے اور اپنى گاہول سے اپنے گردوبیش كااور دنياكة الرمخي واقعات كاجائزه ليتاب ده بدنسصله كرفي مجبورب ا كرجرائم كاانسدا دخدا كانوت ادراً خرست كى فكريدا كئے بنيرعقلًا مجلى ممكن ے اور نیجر بہ نے تعبی اس معاملہ میں قانونی مشیر پول کی بے بسی ابت کردی ہ<sup>ے۔</sup> ی تو تعاہارے معاشرے میں تبیبلی موئی عام برائیوں کا ایک بنیادی حل جن کے ضمن میں عور توں کے مطالم خود مخود اجلتے ہیں، یہ ہارا دعویٰ ہے کراگراس اس پر کما حق علی کیا گیا توزياده عصدنهي كزر يكاكر جرائم ادر مطالم كدوا تعات سي السي حرت اً کیز کمی دا قع موگی ص کا شاید اسمی تصور مبی زکیا جاسکے-اصلاح كاود مراقدم جو خصوصيت سے عور تول كے مطالم دور كرف كے لئے از صرفرورى ہے، وہ يہ كرعدا لتول كے نظام ميں جوزروست تعطّل بدا موكيا ہے أسے دوركيا جائے، اگر في الحال يہ کام در طلب موتو کم از کم اتنا تو کیا ہی جائے کہ:-

(١) عورتول كي الخ مستقل كشتى عدالتين قائم كى جائيس، (۲) عورتول کے لئے کور طفیس معافت کی جائے، (٣) اسس بات كاخاص ابتهام كيا جلسه كرمقد مات كر فيصيل جلدی ملدی طے ہوں ، رم، رشوت خورد ل كوعيرت نأك سزائيس دى جائيس ، شروع شروع مي ان عدالتول يه بيد ببجوم مرود موگا، ليكن جند بي دنول کے بعد آپ دیکھیں گے کہ مقد مات کی تعداد بیحد کم موجا نیگی اگران تمام با قول پر ٹھیک ٹعیک عمل کیا گیا توکسی کی بحال مذہوگی عورتول بردست تعدى دراز كرسك م خرقروب اولي مي تمي توتعدد ازداج كارداج تعااوروبال میمی عور تول کے مظالم کا مدادا کیا جا تا تھاء اس زمانے میں کم ہی ہو گوں كوجرأت بوتى تقى كدوه الني كسى بيوى كما ته ناالصافي كرسكيس مكيونك اول توخدا كانوف الهيس اليساكرنے سے دوكتا تھا، بھرانہيں ريمي معلوم تفاكراً كريم نے ذرا ناانصانی كی توبیوی کے لئے عدالت كى راه برو قت کھلی ہے جاں اُسے فیصلہ کے لئے زیادہ عرصدان تطاریمی نہیں کرنا پڑا لیگاہ يهى أيك دا وسيع سع عور تول كوان يرمون وال مظالم مع نخات د لا نی جاسکتی ہے درنہ آپ بیچھے دیکھ چکے ہیں کہ خواہ تعدزاز داج مركتني مي ما مبديال مسكا دي جائيس وأن كيمنطالم ميس اضافه مي موكا اگرہاری گرارشات میں آپ کو کھے شک ہو، تو تجر بتہ ہی ہی، ایک دوسال ان بڑی کرکے دیکھ لیجے، جرائم اور مظالم کی تعداد میں نمایا لی فرق برشخص کھائی کھول دیکھے گا اور ہماری جو بہنیں آج نا دانی سے تعدد ازواج کے خلاف نوے لگارہی ہیں اگران کا مقصد واقعی عورتول کے مظالم دور کرنا ہے تو وہ نوداس کی حایت میں سب سے زیادہ سرگرم فظر آئیں گی،

اوراً ريه عورت كي مظلوي دوركرنا محف ايك نعره مي نعره بيحس كالتجع جذئه تقليد مغرب كيسوا كجداور كارفر مانهس توخداك لئے اس بیچاری عورت کی خطامعات کیجئے، بیغریب پہلےہی بہت نم مہتی دہی ہے، اب اس میں مزمد فریب کھانے کی تاب نہیں ربی، آیسید عرب عرط یقے سے قوم سے کئے کہ ہمیں عورت سے کوئی دلجینی نہیں ہم تو تعدد ازداج کواس کئے منوع كرنا چاہتے ہيں كرركام ہمارے محبوب مغرب ميں ہونا آيا ہے تاك قوم کو اتنی لمبی کمبنیں کرنے کی ضرورت مزرے اوروہ آپ سے ب لبر كرفا رغ موسكے كه ياكت ان كى بنيا ديس جن بزارو ن سلمانوں كا خون شا مل ب انمول في يون اس كي نبيس بيا يا تعاكر بها ال ده كر تقليد مغرب كح وصل كالے جائيں لمكد انعول نے يعظيم قريا سال اس نے دی تھیں کہ بیاں اسسلام کائیر امن نظام حیات رائج مواور بہاں کے بات ندے دنیا کی آخری حدود مک اس وصف بررت

کا تعاقب کرس جو بنئ تہذیب سکا نظر فریب چولا پہنگرانسانیت کا نام دنشان شا دینا جا ہتی ہے،

## سنبهات اورعلط فهميال

آب ہم ان شبہات کا جائزہ لیں گے جو تعددازواج والی آیت

رڈا ہے گئے ہیں، — افسوس یہ ہے کہ ہارے یہاں یہ ذہنیت
ایک دباء کی طرح بھیلتی جاتی ہے کہ منوب پرست حفرات کو اسلام
کا جو مم مغربی تہذیب کے خلاف نظرا تاہے وہ یہ اعلان کرنے کی
جراً ت تو اپنے اندر نہیں باتے کہ ہیں اس معاملہ میں اسلام کے
اس اصول سے اختلاف ہے اور اگر مغربی آفاؤل سے اختلاف کی
قوانہیں ان کی ناراضی کا خوت یہ کام نہیں کرنے دیتا اپندا انموں
نے اس معیبت کا ایک مل یہ کال لیا ہے کہ زبان سے تو اسلام
کے گن گاتے رہو گراس کی جربات مغرب کے خلاف جائے آسکے
اسلامی اصول ہونے سے ہی ان کار کردوادراس کام کے لئے قرآن
دسنت کو صطرح دل چلہے قرامرور کرر کھدوء

جنانج تقدد ازواج کے مسئلے میں مجی اس ذہنیت کے صفرات فی اسی قسم کے منابطے ڈرانے کی کوشٹ کی ہے جس سے بہت ہو مادہ لوح مسلمان مجی غلط فہی میں مبتلا ہوگئے ، گراس معاملے میں نہیں ایک مصیبت یرمیش آگئی ہے کر کئی شا دیاں کرنے کی اجازت قرآن

نے مان ماف انداز میں دی ہے اس کئے یہ حفرات صاف ماف یوں تو دد کہہ سکے کر قرآن نے تعددِ ازداج کی اجازت نہیں دی البتہ یہ تاویل کرتے ہیں کہ تعددِ ازداج مخصوص مالات میں اور ضرورت میں موسم میں تعددِ ازداج محصوص مالات میں اور جو اگر ہے ہمر مال میں جائز نہیں، جب معامشہ رے میں تیم اور ہیوہ لڑکیاں ہمت زیا دہ ہوگئی ہوں تو ان کی شکلات و دور کرنے کے نے تعدد ازداج کی اجازت ہے جب یہ بیواؤں اور تیموں کامسکہ در میش نہوتو مم ایک شمادی سے زیادہ کو جائز نہیں کہتے،

حالانکہ بات کنے کے ان حفرات نے قرآن کریم کی آیات کے ساتھ کیاسلوک کیا ہے ؟ اس کا اندازہ آیکومندر جُذیل مجت سے سوگا، ۔۔۔ تعدد ازواج کی اجازت میں قرآن کریم کی یہ آیت بہت

واضح ہے۔

وان خفت والدّ تقسطوا فی بما گرتمبی به اندلیت موردتم بیمول کے
الیت الحیٰ فا نکحواما طاب بار بیں انعان نرکسکو گے تودوری کا کموصن النساء مثنی دُرِّ اللّٰ عور قرابی سے جرتمبیں بندائیں آن ورد باع فان خفت واللّٰ مال کا کر کورو و دسے ، تین میں سے اور تعدل اوا فواحل تجا ہے اور کا العمال تعدل اوا فواحل تجا ہے اور کا العمال نہیں خون مور العمال دساء) درسکو گے توا یک ہی ہوی سے ، کا ح

Marfat.com

اس کی تفسیرہم مجت کے شوع میں کر آسے ہیں جو صحابہ سے منقول ہے، مذکورہ ترجرہم نے حضرت عائشدوضی التدعہما کی تفسیر کے مطاب اس کے با کل برخلاف وہ مطاب کی حضرت عائشدوضی التدعہما کی تفسیر ہے میان کرتے ہیں جو نہ عقل کے کھا ظاسے درست ہے، نہ کوئی شخص ہے عربی حرف و نحواور اصول بلا غت سے معمولی سی مناسبت ہوایسا مطلب سمجے سکتا ہے، اور یہ مطلب تمام صحابہ، و تابعین، علماء امت کی تفسیر و ل کے بھی الکی خلاف اس تفسیر و ل کے بھی الکی خلاف اس قفیر کے خلاف اس قدرہیں کہ ان کا شار مجہ یوں قدرہیں کہ ان کا شار مجہ یوں فراتے ہیں:-

" ادر اگرتم کواس بات کا اضال موکرتم جوان میتیم المدکیوں اور بیدہ عورتوں کے ساتھ انصاف نرکر سکو کے تو مذکورہ عورتوں سے میں سے جو تہیں گیا تا کا کو دو دو دو دو عورتوں سے میں تین تین تین سے اور چارچا رہے ہے ۔

اسس ترجم میں آول تو قرآن کریم کے لفظ " الیتا می "کے ساتھ یہ ظلم فرمایا کہ اس سے مراد مرحت " جوان میتیم الحکیال" اور" میوہ عورتین مراد

لیں، مجرد دم راستم یہ کہ آگے "النسا،" سے مراد وہی مذکورہ عورتیں "لیں تعنی تیم لوکیال اور بیوہ عورتیں ، میں کہ کسی کی بر سمی یہ کی آف سے مصر بیشارہ فال

بھراکسس کے بعد اکسس آبت کی" تفسیر" میں ادشا دخوایا ہ " اس سے کس طرح چٹم ہوشی کی جا سکتی ہے کہ قرآن کم ہم نے

تعدد ازواج كى اجازت كواس شرطك ساتومشرو طكيا بك تہارے موا شرے میں تیم المکیول اور بیوہ عور تول کے ساتھ عدل دانصاف مرموسك كاندليثه بيدام وجائ توتعددا دواج كى اجازت بيء اصول كامشبورة عده بيه كه اذا فاحدات الشمط فات المشروط اجب شرطهی مذیائی جائے تو مشروط مجی نہیں یا یا جاسکتا) پیلے ہیں یہ دیکھنا چاہئے کہ آیا آج معاشرہ میں يتيم الوكيون اور بيوه عورتون كاليساكو في مسلكمي در بين بيديا نہیں کہ ان کی خرکیری ادر کفالت بغیر اس کے نہوسکتی ہو<sup>ہ</sup> اگر مرسے یہ سوال ہی دریش نہیں ہے تو قراکن کرم کی اسس اجازت سے ہیں مستفید ہونے کاحق ہی کیا ہے ؟ \* ليكن اول واين اسس دماغي أبيج " كادارومدار اس كاجواب ا نہوں نے اس بات پرر کھاہے کہ آبت میں التمامی اور" النساء» مسے مراد ایک ہی عورتیں ہیں حالانکہ یہ قرآن کریم پر ایسا

هر ی اتهام بعض اگردرست ان نیاجات قرمعاذالله به لازم آنیگا گرقرآن کریم کی آیت فصاحت و بلاغت کے معیار سے گرگئی ہے کیز کھ آگر" النساء سسمراد دہی" یتا جی" عورتیں ہوتیں تو نقینًا یوں کماجاتا کر فان خفت ملا تقسطوا فی المستاجی فا نکھوا ما طاب لکھ منھی داگر تہیں تیم عورتوں کی حق تلفی کا ثوت ہوتوان میں سے جو

میں لیندا میں ان سے کاح کراو) یعنی النساء "کالفظ و کرکرنے

کی بجائے بتا میٰ کی طرف ضمیر لوٹائی جاتی اگران کی بات کو در ست لسيم راليا جائ توجب ان عورنول كاذكر يبلياً بكاي تواب بها مراحةً أن كا ذكريز مومًا جائبت تعا بلكه يضيركا مقام تعا، اور للا غت كا مسلّم اصول ہے کفیر کی جگہ اسم ظاہر ذکر کرنا خلایت فعماحت سے شلاً اگرآب يول كبيس كه:-" ميرك ياس فالدة يا اور خالد نے مجد سے كيجد دريے طلب كئے" تو یرفعاحت اورنحوی تواعدکے خلا مندہے ، کہنا یوں چاہیئے کہ " میرے یاسس خالد ایا در" اسس "نے مجد کیجد دویے طلب کئے اسى طرح اگر يول كما جائد كه :-" اگر تمہیں تیم الم کیوں کی حق تلفی کا خوت موتوتم تیم او کیوں تو یہ فصاحت کے خلات ہے، کہنا یوں چاہئے کہ اگر تہیں متم اوا کیوں كى حق ملفى كانوت بوتوتم "أن " سے كاح كر او، اگر اليسان كيا جائے گا تومطلب خط ہوکردہ جا سے گا، یہاں قرآن کریم نے ایسانہیں کیا عب سيمعلوم بعاكه أمس عكره النساء "سيم اد مذكوره عورتين م ملکه ان کےعلاوہ دوسری عورتیں ہیں اگریہ مات سیلم نر کی جائے تومعاذا لتركلام خدا دندى كاغير بليغ بونا لازم آتاب جوبا كلحال اور نا مكن ہے، قرآن تو بار بار يرجلنج كر تاہے كدكو ئى محلوق اس كلام سے بڑھ کر بلیغ کام نہیں اسکتی اور یہ حقیقت بھی ہے کآج کک کسی بڑے سے بڑے ادبیب لئے بھی قرآن کی نصاحت و بلاغت پر کھی انگلی دکھنے کی جراکت نہیں گی-

بھریہ بات بھی قابل غور ہے کہ یہاں السّرتعالیٰ نے النّساء "کا
لفظ کیوں استعمال قرمایا ؟ غور کرنے کے بھرال النّساء "کا لفظ استعمال کرمایا ہوئی ہے کہ یہال النّساء "کا لفظ استعمال کرکے اسی اندلینہ کا ازالہ مقصود تعاکد کہیں تقد ذنہ جو کی جائے ، اسلے التّرتعالیٰ اللّہ تعالیٰ اللّہ تعالیٰ اللّہ تعالیٰ اللّہ تعالیٰ سے ۔

ا سے علادہ حفرت عائف رصنی التّد تعالیٰ عنہا نے اسّل میت کر یہاں النساء "کی تفسیریں واضح الفاظیں یہ بات فرما دی ہے کہ یہاں النساء "

سے مرا دیامی عورتیں نہیں ہیں بلکہ دوسری عورتیں ہیں اس آیت کی شان نزول میں جو واقع آپ سے بیان فرایا ہے وہ کسی اوراحمال کی ہرگنجائٹ ختم کر دیتا ہے ،

من رط اورشرو ط کا قصیم این بیات کواس شرط کے ساتھ مشروط کیا تعدد ازداج کواس شرط کے ساتھ مشروط کیا گیا ہے کہ متیموں کی حق کمفی کا خوت ہو، اہذا جب بیتیوں کا سئلہ موجد موتو تعدد ازداج جائز ہوگا ورز نہیں، سویہ بات اپنے کہ والے کی عقل دنہم کے بارے میں بہت ہی بُری را سے تناقم

كراتى سىدى عدى اس ددايت كاتر يم كبث كي تروع من كرد وكان ادر من أعمار الم بعدا مولف

Marfat.com

اس کے کراگر یات درست ہوتواس کا تقاضا ہے کرایک عورت سے نکاح کرنامجی اس وقت تک جائز نہ ہوجب تک کرنتیوں کی حق کفی کامسکد درجیس نہوہ کیوں کہ جہاں اس آیت میں تعدد ازواج کواس شرط کے ساتھ مشروط کیا گیاہے وہاں خود نکاح مجی تواسی شرط کے ساتھ شروط سے، دیکھنے نا آیت یوں ہے:۔ تواسی شرط کے ساتھ شروط ہے، دیکھنے نا آیت یوں ہے:۔ فادن خفت کا کا قصسطوا فی اگر تمہیں میچوں کی حق تلفی کا اندیثہ موتو فادن خفت کا کا محوا ما طا ب تم اپنی پسند کردہ عود یوں سے نکاح البتا علی فانکھوا ما طا ب تم اپنی پسند کردہ عود یوں سے نکاح کو میں انتساء الح

اس میں مضرط کا بہلامشرد طاتوخود نکاح ہی ہے، تعداد از داج کا ذکر قو بعد میں آیت کا مطلب یہ مؤا قو بعد میں آیت کا مطلب یہ مؤا چائے ہونا چائے کا ایک نکاع مجمی اسی وقت جائز ہوگا جگریتیوں کی حق ملفی کا اندیت ہو، اگر کسی ذمانے میں متیوں کا مسئلہ نہو، یا ہو تو ان کی حق ملفی کا خوف نہو تو آر ڈی نیس جاری کر دینا چلہئے کہ کو ئی شخص کھی ایک شادی میں مذہو تو آر ڈی نیس جاری کر دینا چلہئے کہ کو ئی شخص کھی ایک شادی میں مغرب دیا جائے گا اس پر جرمانہ کیا جائے گا یا دونوں سنرائیس دی جائیں گی ،

اس کے علادہ آگے جوالتر تعالیٰ نے ارشا دفرمایا ہے کہ:۔
فان خفتم الا تعدل دوافواحل آگر تہیں یون موکر تم اپنی ہو اول درمیان عدل نرسکو گے توایک ہی عورت سے دنکاے کود)

اس کامطلب لقول آب کے يہ مو گا کرا يک عورت سے شا دى كرنا أسى وقت جائز مو گا جيكه كسي شخص كويد اندليشه موكرس زياده بیوبوں کے درمیان عدل زکر سکوں گا، اوراگری اندلشہ نہواورکسی کو اپنے اوپر بھروسسر مبوکہ میں زیادہ عور توں کے درمیان عدل کرسکونگا توميراً سنخص كے لئے ايك عورت يراكتفا، كرنا جائز رزمون جا سنے ملکہ چارہی عورتوں سے شادی کر ناخروری ہو ما چاہئے، کیو مکر قرآن میں ایک عورت سے شا دی کرناہے انصافی کے خوف کے ساتھ مشروط ہوا وا ذا فانت الشرط فانت المشروط (جب مرّطهی نریبی توشرو طَمجی دريه كا -- بنداس نقط نظر كا تقاضا يب كالركوني زا زايبا ا الماسي حس من تمام لوگ منصف مراج بي بول ، ظالم كوئي نه موتواس ز ملنے میں یہ آرڈی نینس جاری ہوجا نا چاہئے کرکوئی شخص حار سے کم عورتوں سے شادی مذکرے ورمدہ فانون کی نظریس زبردست مجرم قرار يائے گا، كيون كرجب بانعما في كاخطر ختم بوكيا توايك عورت يراكتفار كرنے كا حكم مبختم موگها،

اگر آپ یہ بات سیم کرنے کو تیا رہی تب تو آپ کو بنیک می سے کہ تعدد ازداج کی اجازت کو بتیموں کی می طفی کے نوت کے ساتھ مشروط کر دیں، لیکن اگر آپ یہ باتیں سیم نہیں فرماتے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ تعدد ازداج کو تو آپ اس کے شرط کے ساتھ مشروط کرتے ہیں اور اسی میں نکاح پر جوسٹ مطاقی موتی ہے آسے نہیل جی ڈریتے ہیں اور اسی میں نکاح پر جوسٹ مطاقی موتی ہے آسے نہیل جی ڈریتے ہیں اور

اسی کے آگے ایک عورت پراکتفاد کرناجی شرط کے ساتھ مشروط کیا گیا ہے آس شرط کو بھی آپ کا لعدم قرادد ہے ہیں ایک سے زادہ شاوی کرنے پر تو یہ پابندی لگا دیتے ہیں کو ہمتی ول کے مسلا کے ساتھ مخصوص ہے اور ایک عورت سے شا دی کرنے کو مشروط قراد نہیں ہے حالا ایک قران کریم میں جہاں تعدد ازداج سے پہلے ایک شرط شکورہ وہاں خود کا ایک شرط شکورہ وہاں خود کا ایک شرط شکورہ وہاں خود کا ایک شادی کرنے کے اکتفاء پر بھی شرطیں لگی ہوئی ہیں :۔ فادن خفت ہوگا تعدد مو ا

 حفرت عیسی علیدالسلام ابنی آمت کے بارے میں اللر تعالے سے فر التے میں ا-

ان تعلی عبد فانحد عبادات (اے اللہ) اگر آپ انہیں غاب دیں وان تغفی لھی فانگ انت تو یہ آپ کے بندے ہیں ادر اگر انہیں

والى على موره المدالك ويدبي المدين والدرست محت الدين

کیاکوئی عقلنداس کا مطلب نے سکتا ہے کا گرآپ عذاب ذری تو دمعاذاللہ ) یہ آپ کے بندے نہیں یا اگر آپ ان کی معفرت نظر ایس تو دمعاذاللہ ایس عزیز و کیم نہیں ، ظاہر ہے کہ وہ اللہ کے بندے

ہرمال میں ہیں، اورانٹر تعالیٰ عزیزد حکیم مجی ہرمال میں ہیں، اسبطرے ازدابے مطہرات کو خطاب کرتے ہو سے باری تعالیٰ

نے وایا۔

فان تظاهرا علدا، فان الله الكرتم محدثلى الله والم كم خلات هو مولك الله والمراء علات مع موجاتى موتوالله والكرائي الكرائي الكرائي الكرائي الكرائي الله المراء المراء الله المراء الله المراء الم

الله تعالى آب كى مولى نهيس عالا ئكه اگردى الله ومشر و كاكسطى منطق چلائى مطلى منطق على منطق على منطق على منطق على منطق على أن منطق على أن

ي دونول مُماليس توده مخيس جن ميس اندا فاحت الشرط فات المشرط كا قاعده عمل نهيس د كوار إ

اب ده مثال د مکینے جہاں اصلی جزار محذوث ہے اوروہ واتعی

شرطے ساتھ مشروطہ:-

فان حفتموا لا تعد لوا فواحدة الرتبي الداشد بورعدل ذكر كوك تو

ایک عورت سے نکاح کر ہو، اس کا مطلب ظاہرہے کوئی یہ نہیں سموسکتا کراگریے انص**افی کا خوت ہج** 

قوایک عورت سے عاح جائز نہیں، بلکراس میں کسی کو اعارضیں کرمیاب

اصل جزار محذوف باصلي يول تما:-

فان خفت عالا تعد بوافلاً الرتبين انديشه موكعدل اكرسكوه تو التكوام تنكو المتنى وثلاث ودباع من المايك المايك

بل فانكحوا واحدة بي صفيكاح كراو،

بهال جوخط كشيده الف ظمخذوت كلي كي بين ورهيقت

شرطے ساتھ مشروط ہیں اوروہی اصل میں جزار ہیں، یمشروط يقيناً ماقبل کی شرط پر مرتب ہے، ایک سے زیادہ شادیاں کرناایک شخص

الے اسی وقت منوع ہو تاہے جب آسے بے انصافی کا اندائیہ مور اگر اسے اسے دیا دہ شادیاں کرناجا کرسے ،

ر ا ا کے کاجلہ نواحد الا سودہ اقبل کی شرط کے ساتھ مشروط نہیں، اسی لئے ایک عورت سے شادی کر نا ہر حال میں جائز ہے خواہ زیادہ

بدیوں کے درمیان عدل کا خوف ہویا نہو،

بالكل يمى بات است بيل كى آيت بيس ہے جواس وقت ہمارى بيش نظرے، كه اس كى جزاء بجى دراصل مخدوت تمى، وہ حضرے كمشار ك ارشاد ك مطابق اصلى يوس تمى :-

فان خفت والإ تقسطوا في الرَّتبين يِّم ورون بون كن تنفي كافرت

السناعي فلا تنكوهن سل موتوان سے كاح مركرد ملكم دوسرى

فانتكحواها طاب لكعرصت عورتون يسيد جتهين بيندأ ينتكع

النساء متنى وثلاث ورباع كرور دو دوس، تين تين عداور ماريا

اس میں بھی خطاکت بدہ الفاظ اصل میں جزار تھے اور وہ حقیقتاً

ما قبل کی شرط کے ساتھ شروط ہیں، یتا می کے ساتھ کاح کاجائز نمونا اس شرط کے ساتھ ہے کہ ان کی حق تلفی کا انداثیہ مور، اگران کی حق

عاب لکوالخ سویہ اس شرط کے ساتھ مشروط نہیں، ورنہ اگراہے

عب معلوا حويه في مرط على العروط الي الوالم المراكب المرابط ال

مكاح ممى جائز نربو اوقتيكه يتيون كاسئله ميش نرائه والالكه يه ده

بات ہے جسے کو ئی سبی سلیم نہیں کر سکتا۔

یہ بات ہم محص اپنی طرف سے نہیں کہدرہے ہیں، ملکہ جننے صحاب اور ابعین سے اس آیت کی تفسیر منقول ہے وہ سب بہاں

برایک جزار محدوت کانے میں اور فا نکحوا کوشرط کا اصل

مشروط نہیں انتے، حضرت عائشدرہ فراتی ہیں :-

(۱) هی الیتیمت تکون فی یه آیت تیمد کے ارب میں ہے جو

جحروليها تشادكه فيعجيه ايني ريرست كالكراني يربوتي

مالحا وجمالها فيريد وليهاان تھی اور اس کے ساتھد بہی تمی اس ولی يتزوجا بخيران يقسطني كواس كأحسن دجال اور دولت مندي صلءا قهافيعطيهامتناصا يعطيها ليندأ تى تى تودداس سے تكاح كرنے غيرة فنهواان ينكوهن الآ كالداده كرتاء بغيراس كحكروه اسك ان يقسطوالهن وبيلغوا بهرس انصاحت کام لیکردومرول کی <u> بحن على سبيلهن من الصالات</u> طرح فودم اسے اورا مردے ، تو ان وأمرواان ينكحواما طابهم سريستوں كوان كے ساتھ كاح كرنے من النساء سواهن ے سے منع کر دیا گیا ، الآیہ کروہ ان سے العما كرس اور دهرس أكايورات ا داكري اور (تفسيرابن جريص ١١٧١ ج٧) ا شی محمد یاگیا کدد ان محسوادوسری

عورتوں سے کاح کیس جوان کیا ملال اس دوایت میں حفرت عائشہ دو نے جو یہ فر مایا کہ انہیں ان کے ساتھ نکاح کرنے سے منع کردیا گیا "اس کا مطلب اس کے علاوہ اور کیا ہے کہ درحقیقت یہی ممانعت اس مذکورہ سنسرها کی جزار تھی ؟ کیونکرا گرجزاً کو محذوف نہ ما ناجائے تو اس سے کاح کی ممانعت کا حکم آیت کے کس محلے سے نابت ہوسکتا ہے ؟

معلے سے نابت ہوسکتا ہے ؟

معلے سے نابت ہوسکتا ہے ؟

آیت کی تفسیر کرتے موے فر ماتے ہیں :-ددان خفت حرکا تفسطوانی اینا کی ان خفتم کا تقسطوانی الیتا می کا مطلب به به کواگرتم یتایی کے اموال کی حفاظت کے سلسلہ میں ڈرتے ہوتواسی طرح عورتوں کے ساتھ ان کے نفقہ وغیرہ میں بے انعما تی سے ہی ڈرو، اورا ہل عرب جنی عورتوں سے چاہتے میں ارٹ کے نام میں مارث کے نکاح بیں آٹھ میں باتھ اللہ تعالیٰ نے انہیں اسے اس سے منع کر دیا اوران پر چار سے اس سے منع کر دیا اوران پر چار سے انہیں فریا دیا دی اور فرمایا، فانکحوا الح

ان لا تعل لوابين السما في في حفظ كا موال فكن لك خانوا آ ان لا تعل لوابين النساء في النفقة والقسمة ، وكا نوايتزوج من النساء ما شاء وا تسعًا اوعشق وكان تحت قيس بن لحادث ثمان نسوة فنها هم الله عن ذلك وحرّم عليه عما نوق الاله المنتج الم

د تنورالمقباس فی تفسیرابن عبائش علی البیضاوی المقری ص ۶ ج ۲۲

اس بی بی صفرت ابن عباس نے جو یہ فرایا کہ عور توں کی جی تلفی سے میں ڈروہ نیزید کہ اللہ نے انہیں چارسے زیادہ شادیاں کرنے سے منع کردیا ہ اس کا مطلب بھی بہی ہے کہ جزار در اصل بہی تھی جو محذوف کردی گئی در نظا برہ کہ الفاظ بی تواللہ نے کہیں بھی منع نہیں فرایا، مندرجۂ بالا بحث سے غائباً یہ بات اجھی طرح واضع ہوگئی کرفائکوا صاطاب لکھوالم دہ جزار نہیں جے اقبل کی شرط کے ساتھ مشروط قراد دیا جائے ، بلکہ اس کی اصل جزار محذوف ہے جس کا محذوف مونا عقلا بھی نامیت ہے اور جن حقاب اور تابعین سے اس آیت کی مونا عقلا بھی نامیت سے اور جن جن صحاب اور تابعین سے اس آیت کی مونا عقلا بھی نامیت سے اور جن جن صحاب اور تابعین سے اس آیت کی

تفسير منقول ہے اُن سب نے پہاں جز ادمی دون کا لی ہے اسلے روایّ بھی ٹابت ہے، لہذا ان حضرات کا یہ فرمانا کہ 'چونکہ یہ ماقبل کے لئے جزار ہے اس کے تعدد ازواج کی اجازت اسی شرط کے ساتھ مشروط ہے کہ يتيون كامسئله موجود ہو" قرآنِ كرم پر ايسا كھلا بہتان ہے كە حبكى بنيت يركوئي دليل نهبس اوراس يرايس اصولي اعتراضات وارد موتے ميں جن كا جواب قيامت تك نهيس ديا جاسكتا، اگرآپ کست خص سے کہیں کہ "اگر تمہیں گناہ میں متبلا ہونیکا اندلینیہ ہوتوشادی کرلوس اور آپ کے اس جملے سے کوئی یہ سمجھے کہ «اگرگناه میں مبتلا ہونے کا خطرہ منہو تومیر<u>ے بئے</u> شیادی کرنا جا کز نہیں" تو آب استخص کے بارے میں کیارائے قائم کریں معے و یهی ناکه ده اس لا کق ہی نہیں که کسی شخص کی بات کو صحیح سمجھ سکے، بهمرا گرقرآن به کهتایه که د اگرتهبی میتیو ل کی حق تلفی کا اندلیشه مو ان سے کاح کرنے کی بجائے دوسری عورتوں سے کاح کرو دو داو سے این تبن سے اور چار ہے اور اسے کوئی یسمحتا ہے كىيتىول كى حتى لمفى كا انديشهرنه ہوتو دو عورتوں سے بكاح كرنا جائز نہيں توالسي فض كماركيس آيكاكيا خيال ب و آيا أسح ب كده قرآن كريم سے احكام مستبط كرنے بيٹے جائے ؟ حضرتِ عالَنْ فَيْ روايت السلط عائشرة كى ردايت آپ مضرتِ عالسه في روايت إسط كئي بار يره يطي بين مند

صفح قبل مم في اس كامتن اور ترجمه نقل كياب، أي أسايك بار بهريط ميس آب يراس يرط معت بى يه بات خوب الجمي طرح واصح ہوجائے گی کر قرآن کریم نے اس آیت میں تعدد ازواج کوایرمنسی کے ساتھ مشروط نہیں کیا، الکہ ایر جنسی کی صورت میں تعدد ازواج كى سابقدا جازت سے فائدہ اٹھانے كى ترغيب دى ہے، حضرت عائش رخ کے برالفا فاکس قدرو اضح اورصافت ہیں :-" ان سریستوں کوان متم عور توں کے ساتھ نکاح کرنے سے منع کردیا گیا آلا یه که ده ان سے انصاف کریں اور میرمین نکا یوراحق ادام کریں اور انہیں حکم دیا گیا کردہ ان کے سواان وسر عورتوں سے نکاح كرليں جوان كے كے حلال ہيں " اس سے ان حضرات کے استدلال کی ساری عارت ہی کمنسوں سے بل گرياتي ہے، بالخصوص جودعوى انہوں نے يركيا تعاكر آيت يس م النساء سے مرادیتیم عورتیں ہی ہیں اس کی صاف تردید بوجاتی ہے، اس نئے ان حفارت نے حضرت عائشہ رہ کی اس روایت سے بچنے کے لئے حیلے بہانے تراشنے کی کوٹشش کی ہے، شلًا ایک صاب

> " علمائ اصول كانتفق فيعلم به كر العبرة بعمومر اللفظ كالمخصوص الموس د " (ليني اعتبار الفاظ ك عرم كا برتا به خصوص شان نزول كانبيس) لبذا يها ال

نے فرایا:

شابن نزول كاسهارا ايسا خوداصول فقرك مسلمات كيفلان ہے، ہیں اس شان زول سے قطع نظر کرمے قرآن کرم کے الفاظ يرغور كرنام وكاورج كي قرآن كرم ك الفاظ بتاريبي ابنى كااتباع كزنا موكاية اس كے جواب يس ہم سب سے پہلے تو يوع ض كريں محرك كيكو في حت نہیں کرعلماء کے اقوال سے استبدلال کریں،علماء یوتے کو بیٹے کی موجود گی میں دارت نہیں تمہراتے توخواہ ان کا بہ حکم قرآن دستیت کے عین مطابق ہو، گرچ نکہ آپ کی مرضی کے خلاف ہو تاہے اسلے آب أستسليم نهيس كرتي تمام علماد ونقهاد نابالغ كي شادي قرآن وسنت سے متنبط كر كے جائز كہتے ہيں ليكن محض اس كئے كه وه مزاج نا ذک کے خلافت ہے اس نئے اس میں بھی وہ غلطی پر ہیں ا دہی علمار متفقہ طور پر ایک سے زیادہ شادیوں کو قرآن کے صریح الفا ظ کے مطابق قرار دیتے ہیں تو آپ کو ناگوار ہوتاہے ؟ محمریہ کیا بوالعجبی ہے کہ آنہی کے خلاف تعدد ازداج کی مما نعت ابت كرنے كے لئے آيا بنى كے كسى أصول كونقل كر كے سمارا ليتے ہيں ، ادر میرستم ظریفی یا که ان کی بات بوری طرح سنجے بھی نہیں بالشجيت بين وتجابل عارفانه كى اداء استعمال فرماتے بين، ع

## Marfat.com

ایں بم اندرعاشقی با لائے م مارے دگر

شان ترول كي حيثيت إعطلب براز نهين كرمعاني قرآن كوسمجينے كے نئے شان زول كى كوئى ضرورت نہيں اگرشا بن نزول كوطاق نسيان سركه كرزك العنا ظقرآن سعمفاجيم اخذ كيُّ جان لكيس تو نه قرآن سے نماز ابت ہوگی نه زكوة ، نه جج اور نه روز الم المريم س اقيمواا بصلوة "وارد موات صلوة" مے عربی لغت میں کئی معنی آتے ہیں جن میں سے ایک ہتحریک الصّلوين، ديعني كولع ملكانا) معى بي، اگرشان زول كوآب بالكل دليس سكالا ديدين اورآب سيكوئى يركيف ملك كداقيمواالصلوة" سے ڈانس کا جواز ابت ہو اہے اور اس جلے معنی یہ ہس کروانس كادة عائم كرورة وآب أسى كما جواب ديس مع الساقة کے بہت سے معانی میں سے صرف نمازمواد ہونے کی دلیل اس کے سوا اوركياب كررسول الترصل الشرعليديكم اورحضرات صحاب نے است نمانے بارے میں قرار دیاہے ،

اس کے نقہار کا مطلب یہ ہرگز نہیں کرشان زول کابالکل اعتبار ہی نہیں ہوتا لمکر مطلب یہ ہے کہ اس پر دار دیدار نہیں ہوتا، لینی اگر کسی خاص واقعہ کے سبب سے کسی چیز کو حرام کیا گیا ہے تواس کی حرمت اس داقعہ کے ساتھ محصوص نہیں دہتی یا آگر کسی خاص و اتعہ کی بنا، پر کوئی چیز جائز قراد دی گئی ہے تواس کا جواز

مرت اس دا تعہ کے ساتھ مخصوص نہد ہے!؛ بمرابك سيدهىسى بات يرب كه شان زول ير مارتو بیشک نہیں ہو آگریہ بالکل ناممکن ہے کجس واقعہ کے بارے میں ایت نازل ہوئی ہے وہ آیت کے مصداق سے فارج ہو،۔ - بہاں تعدد ازواج کے مخانفین جومطلب قرآن کریم کی آیت کا بیان کرنا چاه رہے ہیں، ۔۔۔حضرتِ عائشہ رم کی روایت اس مے با اکل خلاف بان کردہی ہے،اس کی دوسے حفرت عائشہرہ كا وا تعد آيت كے مصداق سے با اكل كل جا آ اہے ، اس في بها ل يريكيسة سيلم كماجا سكتاب كر" النساء "سعراد مرسن الغميتم لوكمال بس حالا نكه حضرت عائث رم جس واقعه كواس آيت كي شان نزول قرار دے دہی ہیں اس سے مرادیا می کے علادہ ددسرى عورتين بين جويها مطلب كى صريح ضديد، يرتوبوسكت ے کرشان زول کے سوا دوسرے وا تعات میں آست کا حکم ناف كيا جائ (اوريبي نقترارك قول العبرة بعموم اللفظ كامطلب و) لیکن یه ناممکن ہے کہ آمیت کوکسی ایسے مفہوم مخصوص ومحصور کردیا جائے جوشان زول متفعاد ہو، اور شان زول کے واقع میں و و حكم نا فدر كيا جلسه

المندا مذكوره آيت من زياده سه زياده يركها جا سكتا به كرالنساء م

سب کوشال ہے، گرخودان عورتوں کوجن کے بارے میں آیت نا ذل بوئی ہے اس آیت سے فارج نہیں کیا جاسکتا، اگرآب انہیں فارج ہوئی کریں گے نور مروف یہ کروہ داقعہ آیت کے معداق سے فارج ہوئی گا جس کے بارے میں آیت ناذل ہوئی ہے ملکہ یہ بات نودالعب تا جموم اللفظ کے فلاف ہوگی کیول کر" النساء" کا لفظ عام ہے آسے مرف یہ یہ میں تو کیا موافق ہے و

ر تفریح طبع کے لئے یہاں ایک لطیف لو اسب ایت دادواج کے اور مار حظ فرملے ہے، تعددادواج کے ایک بین اس موقعہ بر ایک بین اس موقعہ بر جوسش میں آکریے لکھ گئے ہیں کہ:-

" فورتوفرائی کہ یصورت کتی مفکد خرز بن جائے گاکاسی
آیت میں دان خفت حالا تعداد اوا حد ہ بن جائے گاکاس
ہی سطر کے بندار ہاہے شرط کا لحاظہ کراگر ناانعا فی کا
اندلیشہ ہوتو مجرا یک ہی ہوی کرد .... اورا یک سطر پہلے
دبی نفظ دان خفت حالا تقت سطوانی الیتا ہی الح آباتا
ہے تو آب اس شرط کو بالکل لؤ اور بے اثر قرار دید ہے ہی ان سے یہ
ان محترم کو تو اس ظاہری تفعاد پر سنسی آگئی ہے ، گریم ان سے یہ
ہوج یس کے کہ ہمار ہے زدیک تواس آیت میں بھی فوا حل ہ شروط

اسلات کا تعدد ارداح این کر ہمارے اسلات کی تاریخ قدد انداج سے بعری پڑی ہے، خود رسول الترصلی الترعلید دسلم اور خفرا فلا فلا التر الله دسلم اور خفرات کی کئی تعیم، اگر فلا فلا کے داشدین رضی الترعنیم کی انداج مطہرات کئی کئی تعیم، اگر تعدد از داج ایک بر آئی ہے توان حفرات کے بارے میں کیا کہا جائے گا؟ آیا یہ کہ یہ حفرات اس برائی پرمسلسل کا ربند رہے ہیں ؟ آیا یہ کہ یہ حفرات اس برائی پرمسلسل کا ربند رہے ہیں ؟ اس دایل کے جواب میں بعض صفرات بڑے دود کی کوری اس مقصد کے لئے خاصی ذیانت صرف کی ہے، ہما رہے اس کی ایک ہیں ادراس مقصد کے لئے خاصی ذیانت صرف کی ہے، ہما رہے

اسلاف کی تمام زندگی جها دوغزدات سے بھر بور رہی ہے اس گئے اُس وقت جنگوں میں شہید ہوجانے والے سلما نوں کے بہت سے بچے تیم ہوجاتے تھے اور متیموں کامسئلہ موجود تھا اس وجہ سے دہلیک سے زیادہ شادیاں کرتے تھے،

اس سلطیس اول توانہیں یہ است کرنا پڑ سگاکجس سلما ن فی سی ایک سے زیادہ شادیاں کی ہیں اس کی سر رہستی ہیں بہر اط کیاں تھیں اوراس کا بٹوت جوئے شیر لانے سے کم نہیں ہجر اس بات کی دلیل دینا ہی ا نہی کے ذمتہ ہے کہ ہرز مانے میں خبگ کے اندرات شہید ، ہوجا تے تھے کہ جن کے پس ما ندگان کی وجبہ سے بیتیوں کا مسئلہ بیدا ہوجائے ، اس بات کا بٹوت تو کیا ملتا ، اس

کے، خلاف دائیل موجودہے،
رسول الشرصلے الشرعلیہ کوسلم کی ملی زندگی میں توایک جنگ
بھی نہیں ہوئی، مدہنی منورہ کی دس سال جیات طیبہ میں مختلف جنگیں
ہوئیں، گران میں شہداء کی تعداد اس قدر ہرگز نہیں تھی کرمعاشرے
میں میتیوں کام کہ پیدا ہوجائے، جنگ بیر میں کل دس بارہ اور
احد میں کل مشر مسلمان مہید ہوئے، بقیدغز دات میں سے بعض
تودہ ہیں جن میں جنگ ہی نہیں ہوئی، غزدہ تبوک، غزوہ خیبر، نتی کہ
دغیرہ انہی میں سے ہیں اور لعبض وہ ہیں جن میں جنگ ہوئی گرزہ تمولی
جھر ہو سے میں اور لعبض وہ ہیں جن میں جنگ ہوئی گرزہ تمولی
جھر ہو سے میں اور لعبض وہ ہیں جن میں جنگ ہوئی گرزہ تمولی

شاير دس سے کہيں متجاوز زبور، غزوہُ خندت دغيروا نبي ميں شامل ہیں، کیا یعقل میں انے دالی یات ہے کے صرف اتنے سے مسلمانوں ا کے شہر موجانے سے سلمانوں کی یوری آبادی میں میتیوں کا ایسا آ PROBLEM ) بردام وجامع جس كى دجه مع كسى " برائي" کوجائز قرار دینا پڑے لقینا و ہاں جنگوں کی دجہ سے کوئی السامسکا موجوده نرتحاء اس كے با وجود ال حفرت صلى الله عليه وسلم كے عهد مبارک میں صحابہ کرام اور خود حضور صلعم نے کئی کئی کی سکے ہیں ، ا گرمرت اتنے سے شہداد کی وجہ سے تیموں کامسلہ بیدا بوجا ما ہے تو میروہ آج اکستان میں مبی پیدا ہوجا ناچلہ ہے ، عمالہ و کے خول ریز فسا دات میں ہزار ہاکی تعداد میں مسلمان شہید موسے ہیں جن کے بسے ماندگان میں سے بیٹیار بچے میٹیم اور مبشار عورتیں میوہ مِوكَمِيْں، سوال يہ بِرِدا مِونليے كرجب رسول أكرم صلى الشرعليز وسلم کے عہد مبارک میں شہید ہونے وا اول کی دجہ سے ہیمیوں کامسلمب ہوگیا تھا جبکہ اس زملنے ی جنگوں میں شہید موسنے وا اول کی تعداد تن سوے بی کم تنی، تو ا ج پاکستان س کیوں وہ سسکا نہیں ہے مالا کم مہاں شہید ہونے والول کی تعداد ہزاروں سے بھی متحاوز ہے، کیا ہمال ىس ماندگان ادر شهدار كاتناسب اتنام بى نهي<u>ں ہے جتنا عماد سالت</u> مين تعا ۽

بهرية ذمته دارى مجى انهى صفرات برعائد بوتى بدي كرده اسبات

کا نبوت ہیں کریں کرایک سے زیادہ شادیاں کرنے کو برحفرات اسی صورت میں جائز قرارد یقے تھے جبکہ یتیوں کا مسئلہ معاشرے میں موجود ہو، اور انہوں نے جوشا دیاں کی ہیں دہ صرف ایک فرورت پوری کرنے کے بیش نظر کی ہیں ،اگر یہ سئلہ نہو تا تو دہ زیادہ شادیاں پوری کرنے کے بیش نظر کی ہیں ،اگر یہ سئلہ نہو تا تو دہ زیادہ شادیاں

قرآن کریم سے اس شرط کو ثابت کرنے کا حشر تو آپ دیکھ بھے
اب حدیث اور تا دیخ کی طرت رجوع فر ملئے تو آپ کو ایک لفظ می
کہیں ایسا نہیں ہے گا کرجس سے اس شرط کا اثبات ہوتا ہوا اس
سے برعکس اس شرط کے خلاف آپ کو بیشار ایس مل جائیں گی،
جن میں سے جندا ہم چزیں ہم یہاں بیش کرتے ہیں:-

جن میں سے چنداہم چزیں ہم پہاں بٹیں کرتے ہیں:-بدر اللہ صلی ملی سل سل سم (۱) کئی دا قعات عربیسالت

مول المرسك المعليه وتم كے اس اس طرح كياب ارست دات عاليه

مصمئله پوچهاكراب ان كاكياكيا جائد ؟ وآب فرمايا:-

اخترصنه ادبعًا ان س سے مارك اور داورس ۲۰۰۸)

ا در لعِض دا قعات میں یہ نمی فرمایا کہ:۔

اختراريعًا التهيُّ شنَّت ان میسے جو مارعور من تم ماہو انبس اختيار كربوء اس بين أن حفرت صلى الترعليد وسلم ك الفاظ اختر البندروا اور المحتى شئت (جرتم جام) برخاص طورسے غورفر مائي كراپ في مسئله يو حيف والعص كوئى تفعيس دريا فت نهيس فرائى كراك دس ورس عور توں میں سے کتنی تیم یا بیوہ ہیں ؟اور مذیبہ ہداست فرمائی کر اگر کچیه بو یان تیم اور بیوه نه بول توانهین مرگز مت ر کعنه ا بكرعلام ابن كثيررون سندشافني كيحواله سايك دواية نقل کی ہے جو اِن حضرات کے مزعومے کی کھلی تردید کردہی ہے: عن نوفل بن معادية الديلي في نوفل بن مواويد يلي دفو مات بي كما قال اسلمت وعزلى خسب الأويديس إغيرا تير محص ومول الس نسوة نقال لى دسول الله <u>غۇمايا كان سى سىجولىمان</u> اوردومری کوطلاق دیدو و توسیل صلى الله عليه وسلّواختر یں سے سب سے آرانی بری کے اربعاً ایتھی شئت دفارق كيا جوايك بالمجد برط صياحتي اورم 🖢 ا الاخرى نحمل ت الحاتمة سائة سائر سال سے تنی حیا صحبثة عجى ذعاقه معىمنان

س نے آسے طلاق دیدی ، ستين سنة فطلقتها،

(تفسیراین کثیرص ۵۱ م ۱۶

ı

ظ ہرہے کہ اگر تعدد از داج کی اجازت صرف میتیول بیوادل کی

پوری کرنے کے لئے تھی تو رسول الترصلے الترعلیہ دسلم یہ حکم دیتے کہ میتیموں اور بیواؤں کور کھ لو باقی کو طلاق دیدو اور بیباں توان صحابی نے طلاق دی بھی تو ایک بابخے بڑھیا کو اگر تعدد ازواج کا مقصد مرف میں میں میں سکیسول کی امداد تھا تو اس بڑھیا کی مدد کرنا اور اسے نکاح میں دکھنا توسب سے پہلے لازم تھا حرف اسی کوطلاق کیوں دیگئی ؟

میں دکھنا توسب سے پہلے لازم تھا حرف اسی کوطلاق کیوں دیگئی ؟

حفرت الومريه دف سے دوايت

ہے کدرسول الشرصلے الشرعليه وسلم

ف ارشاد فرما يا کہ عورت البينے شومر

سے اپنی بہن کی طلاق کا سوال مرکز د

تا کو اس کا بریا کہ معی خالی کوے بلکہ

نکاح کرے اس لئے کہ جو کچوا سے

مقدر میں ہے آسے مل کر دہے گا،

عن الجي هربيرة راقال قال ورسول الله صنعولاتسال المرائع طلاق اختمالتستفرغ المرائع طلاق اختمالتستفرغ المرائع فالمالهاما في قدر لها (ابودا و دور)

یعنی اگرسی خص کے کیاح میں ایک عورت ہے اور کھروہ دوسری عورت ہے اور کھروہ دوسری عورت ہے اور کھروہ دوسری عورت کے لئے یہ جا مزنہ ہیں کہ وہ پہلی میوی کو طاباق دینے کی شرط نگائے،

م پ برنظ انسان غور فرائیں کہ جس میوہ یا یتم عورت پررحم میں مطلب یہ ہے کہ جو کچھ اسے شوہر کی طرون سے حاصل ہوتا اس سے اسے محروم کردے کا مولف

کماکراس کی فردرت پوری کرنے کے لئے کوئی شخص شا دی کرد ہا ہوتو وہ یہ نخرے نہیں کرسکتی کر پہلے اپنی پہلی بیری کو طلاق دو تب نکات كرون كى، اس وجرسے يه روايت كسي ميم يا بيوه كے حق ميں نہيں بوسكتى جس سے نكاح صرف اس كى مددكى خاطركما جار با ہو، يقيناً اس سے مراد وہ عورت ہے جس کی کسی خصوصیت کی براد پرخو دمرد اس سے شادی کرنے کا خواہ شمند ہو ،

رسول الترصلي الترعليرد للمفالسي وريت كوغيرشروط طور يرتكاح كين كاحكم ديابيحسس واضح مبوكياك إيك سے زيادہ شَادياں كرنا ريول التهصلي التلاعليية للمركخ نزديك هرمث يتيمون اوربيواذن كي الداد كيانيخ منس معاللاس كيفريمي مازتما،

دم) آیت کی تغسیر کے تحت آیے حفرت ابن عباسس م ادرخضرتِ عائشدہ کے اقوال اور تالعين يرطره ميح بي ان سي صاف واضح بوجا ما

بے کوان حفرات کے نزدیک تعدد ازواج کی اجاز سیمتیول مے مشلہ مے ساتھ مشرد طانہیں ،

دم) حفرات سعيدين جير مستري مقادة «اورحفرت منحاك م

کے اقوال مجی آیے بیچے دیکھ چکے ہیں جن سے یہ بات بالکل صافت موجاتي ہے كە يەحضرات يتمول كے مسئلكے ساتھى تعددا دواج کوجائز نہیں کہتے ملکان کے نزد کی اس کی اجازت عام ہے،

(۱) تابعین کرام میں سے ایک جلیل القدر بزرگ حفرت رہودہ کا قول جی سنتے جائے ہوئے میں ابوداؤد میں موجود ہے،:دقال دہیجة فی قول اللہ حن حفرت رہیجہ اللہ تعالیٰ کے وال دہیجة فی قول اللہ حن وال خفتہ الا تقسطوا فی ارشاددان خفتہ الا تقسطوا

اليتا على قال يقول الركوهن الحركي تفيير كرتے بين كوالله تعالى الله تعالى الله تعالى كان خفت عرف فقد احلات لكو فرلتے بين كريتا على كى حق اللى كا ادبعا

ابود اوُد ص ۲۸ ۲۸) نکاح نکرد) اسلے کہ یں نے تو چار معدد توں کو تمہارے کے طال قرار

دے رکھاہے،

اسس سے صاف واضح ہوجا تا ہے کے حضرت رہیدہ کے نزویک جارشا دیوں کی اجازت میتیوں کے مسئلہ پر موتوت نہیں ملکہ وہ یہ زملتے ہیں کہ امس آیت میں امسس اجازت سے بتا می کی صورت میں فائدہ

ارضانے کامشورہ دباگیاہے،

فقها، ومحرس المام حفرات فقها، ومحدثین مجرن میں سے کسی ایک کومی ایک کومی سندی نہیں کیا جاسکتا اسی بات کے قائل بین کہ چارشا دیوں کی اجازت نے مشر دط ہے، اسی لئے وہ سئلہ اسطرح ذکر نہیں کرتے کہ بیتیوں کے مسئلہ کی صورت میں چارشا دیاں جائز ہیں گیکہ دہ مسئلہ اس طرح ذکر فرماتے ہیں کہ چارسے زیا دہ شادیاں جائز ہیں "

مثلًا الم بخارى تحرير فرماتے ميں:-

لا يتزوج اكثرمن ادبع جارس نياده شاديان نبي كي لقوله تعالى مثنى و ثلاث باسكتين اس ك كرالترف ارتماد

ورباع، فراد داع، فراد داع،

گویا باریا چارسے کم شادیوں کا ہرحال میں جائز ہونا توابسامسلم مسئلہ ہے کہ آسے ذکر کرنے کی حاجت نہیں،

م م مفسرین اس کے علادہ آج کا کے کام ہی مفسرین اس کے علادہ آج کا کے کام ہی مفسرین اس کے علادہ آج کا میں کر تعدد از داج کی اجازت میموں

کے سئلے میں تعمشرد طانہیں، ہرایک مفسّر کاالگ الگ تول تقل کرنا تودشوار ہے مختصریہ کرآج تک کسی ایک عالم نے بعی اس کے خلاف رائے نہیں دی بہال کے کہ لعد کے وہ حضرات جنعوں نے تفسیر

رائے ہیں دی بہاں بہ او جدے وہ صفرات جنوں سے سیر لکھی ہیں ادر دہ بہت ہے مواقع پر جمہور علمار کے خلات باتیں لکھ جلتے ہیں متنا مفتی محبر عبد کہ اورسرستیدا حمد خاں دغیرہ ان میں سر تھر کسی نہ میں رحمٰ کہ اور نہد کورر

سے تعبی گسی نے یہ بے کئی بات نہیں کئی، غرنس تاج تا کسی ایک ہر ائے نام عالم نے تھی تعدوا زواج

کی اجازت کو اس سفرطک ساتھ مشروط نہیں کیا کہ میتیوں کامسکلہ معامضرے میں موتوزیادہ شادیا ں جائز ہوں گی،

پھرآخردہ کو نسے اسلاف ہیں جن کے بارے میں ان حفرات کابے دلیل دعویٰ یہت کرانھوں نے رون ایم جنسی کی وجہسے زیادہ سنا دیاں کی ہیں، - اور اگر بالفرض کسی نے ایم جنسی ہیں کئی شا دیاں کی ہیں تو یہ کہاں کا انصاف ہے کہم اس سے یہ سمجولیں کہ اگر ایم جنسی نہ ہوتی توالیسانہ کرتے، جب کران کے اقوال سے نہ صرف بہ کراس کی مسئد نہیں ملتی ملکہ ان کے بیٹا را توال سے یہ دائی موجا اسے کہ یہ صفرات نیم مشرو طافور پر تعدد از داجے کے جائز ہونے کے قائل ہیں،

ا خیباط الے احتیاطی چودہ علماء کام نے جاعران کے بعد اردی نس کے اجران کے بعد اردی نس کے اجران کے بعد ایک یتھاکہ کاح سے پہلے عدل کے اطبیان وعدم اطبیان کامسئلہ کورٹ کی طرف سے نہیں چھیڑا اجاسکتا، اس لئے کہ عدل وہ فرمزاری ہے جونکاح سے قائم ہوتی ہے ایک ورٹ کی طرف سے تائم ہوتی ہے اسکتا، اس لئے کہ عدل وہ فرمزاری کی نبیاد قائم فرہوا ورعورت خلاف عدل اقدا تا اور جب تک ذمیر داری کی نبیاد قائم فرہوا ورعورت خلاف عدل اقدا تا میکا اس کے اس نفط یا اشارے یا فحون کی شمار کو بوراکرنے کی فیسکل تسرآن کے کس لفظ یا اشارے یا فحون کی سے اخذ کی گئی ہے، کہ مکاح سے پہلے شو ہرا بہی موجودہ بیوی یا بیویوں کی رضا مندی حاصل کرے اور ایک بنجایت کو ابنی ضرورت کا طبیان دلائے ،

اسس اعتراض کا برعم خود جواب دیتے ہوئے ایک صاب نے لکھا ہے کہ:- الساعتراض کا عاصل یہ ہواکہ احتیاطی تدابیر اختیا دہیں کی جاسکتیں مجرم کوجرم کے استا بسسے یا ذر کھنے کی کوشش مرکزی چاہئے ملکہ مجرم کو بہلے جرم کرنے دور اس کے لبحد اس پر تعزیر جاری کرور فتنہ و فسا دکی آگ بجو کی آسمنے کا اندیشہ بر تو زکوفیو لگا گونہ دفعہ ایک سوچ الیس (۱۲۲۱) نافذکر و، غندوں کو کھلی جمی دید و، انہیں فتل و غارت اور لوٹ مارکرنے دوجب وہ یرسب کچھ کر جگیں اور بے گنا ہ لوٹ مارکرنے دوجب وہ یرسب کچھ کر جگیں اور بے گنا ہ کشت ہروں کو موت کے گھا ہ انار جگیں تو بھر انہیں مشتبہ وں کو موت کے گھا ہ انار جگیں تو بھر انہیں گرفتار کرو"

اس" جواب الحاصل یه بواکه احتیاطی تدایراس حد تک ختیا کودکه متل و فارت کے خوف سے اسلی بنا ناہی حجور و ایکسیڈنٹ کے حفظ ات بہت ہیں اس کئے آد ڈی ننس جاری کر دو کہ کوئی شخص گھرسے با ہر رنہ نکلے، ور نہ جیل ہیں شھونس دیا جائے گا، عطائیوں کے ڈر سے کسی کو اجازت ہی زدو کہ وہ ڈاکٹری کا پیشید اختیار کرے کر شوت کے خوف سے کسی کو کوئی عہدہ ہی ندو اور کیونکہ بیضا ہے رشوت کے خوف سے کسی کو کوئی عہدہ ہی ندو اور کیونکہ بیضا و کسی کو ایک شادی کرتے بھی اپنی ہوی پر ظلم کریں گے اس سے کہ لوگ ایک شادی کرنے کی اجازت بھی ندو ، کہ نہ ہے بانس سے کسی کو ایک شادی کرنے کی اجازت بھی ندو ، کہ نہ ہے بانس سے بیلے توزیر جاری کر دینا کو نسے قانون کی دوسے دوست سے وارکون انصاف اے گوادا کر سکتا ہے ۱۲ مولون

زبع السرىء

لیکن دراسویے تو کریہ احتیاط ہے یا ہے احتیاطی ؟ آپ

یکھان ہلاکت خیز نقصانات کی تفصیل پڑھ چکے ہیں جو تعددانداج
پر ہابندی نگانے سے دونما ہول گے، بھراس چیز کو " احتیاطی تدبیر"
کہنا زی بلیس نہیں تو اور کیا ہے ؟

بجرا کے تحریر فرماتے ہیں:-

" ان چودہ بلندم تبت علماء کوامول کا پرستمہ توخرو ر معلیم ہوگا کہ فرض کے مبادی فرض اور حرام کے مبادی حرام ہوتے ہیں ہ

ہماری سمجے میں نہیں آگا کہ دہ تعدد ازواج میں بے انصافی کے ببادی
کن چیروں کو قرار دے رہے ہیں ؟ اگران کا مقصد یہ ہے کہ بانصافی
کے ببادی خود زیادہ شادیاں ہیں تو ہمیں ان کی فہم سے سخت کا لیسی
ہوئی ہے، کیوں کہ اس کا تفاضا تو یہ ہے کہ تعدد ازواج ایرجنسی
کی صورت میں بھی جائز نہ ہوجی کو خود آپ بھی کہ مہیں کرتے
کی صورت میں بھی جائز نہ ہوجی کو خود آپ بھی کہ مہیں کرتے
کی جائز نہ ہوجی کو خود آپ بھی کے در اید حوام
کی افردہ کو فیسے ببادی ہیں جنہیں ارڈی نسس کے در اید حوام
حترا دیا جار ہا ہے ؟

\*

## دفعے۔ طلاق کےاحکام

اکام طلاق کے سلسلے میں آر دی نئس نے جو توانین دفعہ کئے
ہیں وہ تقریبًا ہرت م پرقرآن کریم اور مستنب نبویہ سے متصادم
ہیں اس لئے ہم ان دفعات پر تبقہ و کرنے سے پہلے یہ منا میب
سمجھتے ہیں کہ نکاح اور طلاق کے سلسلے میں ت رآن دست کا
موقف ردش ہوجائے اور اس سلسلے کی چندا صولی باتیں سلسلے
آبائیں تاکہ بات سمجھنے میں کسی سم کا اشتباہ باتی مزرہے،
مکاح وطلاق قرآن و مندت کی اسلام نے کاح کو عام محاملاً
روست کی ہیں معاہدہ
مواہدہ
سے بہاں سے معنہ میں منا کے وطاق سے ماخ ذہ ہے ہو مؤلفہ

می کی حقیت نہیں دی ہے طکہ اس میں ایک حقیت عامدہ کی ہی اور ایک حقیت عادت کی بہی وجہ ہے کہ کسی اور معاملہ یا معابر کو اختیار کرنے کی کہیں ترغیب نہیں دی گئی شلا خرید وفردخت اور شرکت وغیر و کے معاملات میں کہیں اس قدر ترغیب کا بہلو اختیار نہیں کیا گیا جنا نکاح کے سلسلے میں کیا گیا ہے اور سول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کے ارشا دات النکاح من سنتی (نکاح میری سنتوں میں سے ایک ہے) اور من استطاع منکھا لہا عظیم کے نکاح میری فلی تذوج دتم میں سے جس کسی کو قدرت ہو آسے جا ہیے کہ کاح فلی تذوج دتم میں سے جس کسی کو قدرت ہو آسے جا ہیے کہ کاح کے اس بات پر واضح دیں ہیں ،

كرنے ہى كے لئے ہيں،

اور چونکہ یہ معاہدہ اپنے اندرعبادت کی بھی ایک شان رکھتا ہے اس لئے اس معاہدہ کا فسخ بعنی طلاق بھی عام معا ہدات کے فسخ کی طرح نہیں ملکہ اس کے لئے خاص تشرائط اور اصول ملحوظ رکھے گئے ہیں جومندرجہ ذیل ہیں :۔

(۱) پونکه نکاح ایک عبادت مجی ہے اس کے اسلام کا مشاء یہ ہے کہ یہ معاہدہ دائمی ہو،اسے قطع کرنے کی فربت نہ کے اسی وج سے جتنے دختے اس کام میں پڑسکتے تھے اور جننے خطرات اس معاہدہ کے توٹ جانے کے لائق ہو سکتے تھے، قرآن کریم نے ان میب کے انسداد کے لئے خاص خاص طریقے تبلائے ہیں کہ پہلے سمجھا بجما کر، فسرورت پڑے تو کچھ ذجر و تبنیہ سے یہ محاطات طے یا جا ئیں اور اگردہ بھی مُوٹر نہ ہوں قرالتی کے ذریعہ معالمے کا کے ارشاد ہے :-

الشران كے درمیان مجلانی كی وفق دمیگا،

لیکن صلح وصفائی کی ان تمام صور تول کے بعد سمی اگر کوئی الیسی مجبوی

بیش آ بھائے کہ دونوں میں موافقت کی کوئی صورت باقی ندست تواہسی
حالت میں اس معاہدہ کو زبر دستی ان پر تھو ہے رکھنا بھی دونوں بر
قلم ہے جس میں عائلی فوائد کے بچلت سسیکر اوں مصائب اور مفترین
ہیں ، اس نے اس موقع پر مرد کو "طلاق "کا اختیار دے کر یہ کہدیا
گیا ہے کہ: -

ابغض الحلال الى الله الشرك زديك جاز كامول ميس الطلاق (حديث) سبسة زياده براكام طلاق ب

جسے البتائی مجبوری کے بغیراختیار ذکر نا چاہئے ،

بردقت ادربرحالت میں اس کی اجازت نہیں دی ملکہ قرآن کرم نے طلقو هن احد تعن فرماكا سكية ايك خاص مانت ادر وقت معین فر ما د ما ہے کہ طلاق اسی وقت دی جائے جبکہ بیری حيض كى حالت يس مر مود تأكرده محض وقتى منافرت كانتيجه مرمى نيز السے طہر میں موحس میں مما شرت ندکی گئی ہود تا کہ عدت شما ر كرفي مين مشكلات بيش مرا ئيس) -اسكا حاصل يي بع كه طلات "شريسكي سكاه يس مرد کے لئے کونی نٹھ نہیں ہے جسے جب جا با گھما دیا ملکہ مردکواس یا ت

كامكلف كياكياب كروواس ك شرعى وقت كا انتفاركي وور اس میں مصلحت یہ ہے کہ بہت ممکن ہے اس انتظار کے وقعہ میں طرفین کاغضہ فروہ وجائے، حالات دوبراصلاح مونے لکیں اور اس مکروہ پینر کی ضرورت ہی بیش نہ آئے ،

(۳) بحرمحابدہ نکاح کے فنے کی صورت مجی عام معاہدات کے فسنخ کی طرح یہ نہیں رکمی گئی کہ اد صرائفا فِل طلاق زبان یا قلم سے سطے اور او صرمعا مدہ بالكل حتم بوگيا اور دوسرے شخص سے معا برہ ارنا بھائز ہو گیا بلکہ اس معاہدہ نکاح کے ٹوٹنے یر دویابندیا لگادی، اول تو په کراس فسخ کے تین درہے تین طلاقوں کی صورت بس رکھے گئے ، دوسرے یہ کہ تینوں درجوں میں زبان یا قلم سن کلتے اله اس آیت کی تغییر خود حفرت امول تشرصلی الله علیه و کم سے منقول سے ۱۲ مو

ہی افعساخ نکاح کے تمام آثار داحکام پورے نہیں موجائے کہ اس کے فوراً بعد کسی مردسے معاہدة نکاح کیا جاسکے بلکه اس کے لئے کچھ انتظار کی مت مختلف عور تول کے لحاظ سے مختلف ہے۔

تین طلاقوں کی صورت میں جو تین درجات رکھے گئے ہیں اس کا مطلب بہرگز نہیں کہ طلاق دینے کے لئے ان تینوں درجوں کو عبور کرنا صروری یا بہترہ ہے، بلکہ اس کا منشار یہ معلوم ہوتا ہے کہ اقل تو طلاق پر اقدام ہی شریعیت کی نگاہ میں ایک مکروہ ادر مبغوض بات ہے کہ اقدام مجبوری کی وجہ سے یہ اقدام کرہی لیا جائے تو اس کے کم سے کم درجے بعنی ایک طلاق پر اکتفاء کیا جائے ایک انتظار کیا جائے عدت کے ختم ہونے پر بہی ایک طلاق کمل طور پر کرشتہ دوجیت کو عدت کے ماور عورت کے لئے دوسرے مرد سے سے کم زالے مرنا مفطع کردے کی اور عورت کے لئے دوسرے مرد سے سے کاع کرنا مفطع کردے کی اور عورت کے لئے دوسرے مرد سے سے ایک اور کا مقطع کردے کی اور عورت کے لئے دوسرے مرد سے سے کاع کرنا

اس طریقے میں فاص کمت یہ ہے کومری الفاظ طلاق سے
ایک طلاق دینے کی صورت میں طرفین کے لئے مصالحت کی را ہیں
ہمر حال کھلی دہیں گی، عدّت ختم ہونے سے پہلے پہلے توصرت طلاق
سے رج ع کر لینا کا فی ہوگا اور عدّت کے ختم ہوجائے پرعورت کو اختیا
ہوگا کہ جاہے توکسی و وسرے شخص سے نکاح کرنے اور جاہے تو دوبالا
اسی سے نکاح کرلے، لیکن اگر کوئی شخص اس میراکتفاء نہ کرے، دورانِ
عدّت ہی ہیں جب عورت دوسری مرتبہ حیض سے پاک ہو تومزید

ایک طلاق اور مربح نفطول سے دیدے تواس نے سنخ کا ح کے دو در سے خواہ مخواہ طے کردیئے جس کی خردرت نرشی اور شرعایہ بات لیسندیدہ مجی نرشی گر بہر جال وہ طے ہوگئے گر بات اب بھی تقریبًا دہیں ہے کہ دوران عدت میں شوہر کے لئے رجوع جائز ہاور عدت گر ارنے ہوئے میں شوہر کے لئے رجوع جائز ہاور عبر سرحد تربہ جی دوران عدت کی ایک کوئی اور تو دوری صورت میں شوہر نے اپنے اختیارات کی ایک کوئی اور تو دور الی اور اس مرحد بربہ و بھی ہے اور برب میں طلاق کا نفط کہدیگاتو پر شتہ کے لئے فوٹ جائے گا ، بھر کا ح بھی جائز نہ ہوگا اور بہلی صورت میں فسیح نکاح اپنی بہلی منزل میں تما، آسے دومر مب کامزید اختیار باتی تھا،

اس کے بعد آگرم دنے اس پر مجی صبر نہیں کیا ملک تعیری طلاق اور دے ڈالی تواب اس نے اپنے تمام اختیارات پر خود ہی کلہاڈا چلادیا، اس لئے اب اس کی سرایہ ہے کہ نداب اسے دجوع کرنے کا حق حاصل ہوگا اور ندعدت گرد نے کے بعد آبیں میں از میرونکاح کرنا جائز ہوگا تا ذفتیکہ عورت کسی اور مرد سے شیادی کرنے ہیر آن دونوں میں کسی دجرسے نبا ہ نہو سکے اور اُسے دہاں سے بھی ایمبتری کے بعد) طلاق مل جائے، تب وہ پہلے مرد سے دوبارہ نکاح کرمکتی ہیں۔ طارا قریمی سی دفت میں خشام طارا قریمی سی دقت میں اسلامی کا اصل نشام طارا قریمی کے دقت میں ایک سے زائد طلاق نددے تاکد والیسی اور معالحت کے امکانات ریادہ سے زیادہ باقی دہیں لیکن آگر کو کی شخص سے کا مرف کا ادادہ دکھتا ہی ہو تو شرعًا اس بر سے با بندی ہے کدایک طہر میں ایک سے زیادہ طلاق نددے اگر دوسری یا تیسری طلاق دینی ہی ہے تو دوبارہ صف آلے کا انتظار کرے ، پھرجب بیوی پاک موجائے تو طلاق دے ،

طلاق کے تینوں درجوں کواس طرح ختم کردینا ہمی اگر جی شرعًا يسنديده نهيس مگرتين طرول ميس متفرق موكرة فا نوين شرع كے مطابق بوجانے کے سبب اسے اطلاقِ ستنت ، کہد دیتے ہیں جس کے معنی یہ نہیں کالسا کرنامسنون اور محبوب سے (کیو بکاسی سندیدگی ىدرسول الترصل الترعليرك لم سے ابت ب د حلفار را شري سے جن کی ستنت کوسنیت اسلام کما جا تاہیے) ملکحقیقت یہ ہے کہ أيك طهرمي دوياتين طلاقول كاجمع كرنايا حالت حيف مي طلاق دينًا شرعًا جائز نبي ، صحابُ رام نے اسے " بدعت " كہا ہے اسلے مذكوره طريق كواس كے مقابلے ميں "سنت "كبديا كياجس كے معنی اس سے زائد کچے نہیں کرائیا کرنا حرام ، ناجائزیا بدعت نہیں علامه دارقطني دح اورعلام طبراني رحنه ايني اپني سندول سے يدروايت نقل كيدي كرد

رمول الترصلي الشرعليدوك لم في حضرت ابن عروض مع وايا :-

سنت يهم كرتم طبركا أنتظا

كرد محررطبريس طلاق دو،

السنتة التستقيل الطهر فتطلّق ركلّ طَهم

دنصب الرايرص ٢٧٠ج٣)

مشهورمفسر قرآك ألوسي بغدا دى دحاس حدسيث كو نقل فرما كم

" رسول الشرصلي الله عليه وسلم كي مراد سنت سه يد نه تمی کراس پر تواسی کا اس نے کری کام مباح ہے كوئى متحب يامحبوب كام نهيں لمكيمرا ديا ہے كردين

میں یہ طراقیہ اختیار کیا گیاہے بینی اس پرکوئی عذاب م

د روح المعاني ص ١٣٧ ج٧)

اس سے یہ ممی واضح ہوگیا کرجس طلاق کوفقہار دھنے طلاق مسنت

كما ہے دہ محض اپني طرف نہيں كبديا بكك رسول الشرصلي الشرعليه وسا

كارشا دك مطابق فرما ياب اورجومراد آل حضرت صلح الترعليه وسلم کی تھی کہ جائز طریقے کوسنت سے تعبیرفر مایا وہی مراد سب نقہار کی ہو

ا طلاق مے دو اثر ہونے ہیں ایک طبلاق

وینے والے کے کاح سے محل جانا اور ددسرے کسی اورمردسے تکاے کا جائز ہونا،

ان میں سے پہلا اٹر توطلاق دیتے ہی مرتب موجا تلسیے اوراس

كى كىسل عدت كرد نے كے بعد ہوتى ہے كداب اگروہ يا ہے معى وددبا

بغيرعورت كى دفها مندى كے ما بغير طاله كے اس سے سابقہ تعلقات میدانہیں کرسکتا، عدت سے سیلے پہلے آگر چہ طلاق کا پہلا ازمرتب موجا الب سكن اكر طلاق دينے والا شوہراين ميوى كے ساخوخلوت كر كاب وأسه طلاق رحعي من اتنا اختيار رسلب كده ابن طلاق سے رجوع کرے، ۔۔ اور اس اٹر کے مرتب مونے کی دلیل برب کہ آگر طلاق دینے والا عدرت کے اندر رجوع نہ کرے تومطلقہ کواس کی ہوی شیس مجماح اسکتا اور نا ( بغیر رجوع کی ٹیت کے) اس کے لئے اس سے ہم بستری جائز ہوتی ہے اور عدت کاشمار مبی اسیونت سے مونے لگتا ہے جب سے اس نے طلاق دی تمی نیزوہ عورت کھی کے ساتھ مرد نے خلومت نہ کی ہوا سے طلاق دیدی جائے تو حب مینے یں طلاق دی گئ اس گھنڈ میں اس کے لئے دوسرے مردسے مكاح كرناجائز بوجا تاب كسى عدت كى ضرورت تجى نهيس موتى ، اسی اثر کی وجہسے جس کھ میں مردنے طلاق کے الفاظ زبان سے اداكة اسى لمحسعودت كوه مطلقه كما جاتاب، قرآن كريم مين عدت فرار نے سے پہلے ہی ایسی عور تول کو" مطلقات ، کے نام سے المادكما كيلت،

والمطلّقات بيترسّب الم المطلّق عورتين بين مرتب الم م الفسدهيّ المته مردم المواري أفي كما الله المرسي كا الماطلات كا يبلا الرطلات كا الفاظ

زمان سے نکلتے ہی شروع ہوجا تا ہے۔ البته دوسراا تربيني دوسر مردس كاح كاحلال موناعدت گزدنے کے بعد مرتب ہو تاہے ادرعدت گزدنے سے پہلے عورت کے الے دوسرے مردسے ساح حلال نہیں ہوتا، م عدّت صرف اس عورت کے لئے ہوتی ہے المحب كے ساتھ مرد زمائز نكاح میں خلوت كرحيكا بورچنانجدائسى عورت كيك اول تويدد كمما ماك كاكروه طلاق کے وقت ماملے یانہیں جاگردہ حاملے تواس کی عدت باتفاق وضع حمل سهرار دی گئی ہے خواہ وہ نو بہینے میں ہویا ایک ہی دن میں ہوجائے، ارشادیے :-داولات الاحمال اجلهن مل والى عورتول كى مت يسب كأن كادفيع حل بوجائب ان يضعن حملهن اورا گر حالمدنه بوا در أسيحيض مبي آتا بوتواس كي مدت تين ايام ماہواری ہے جیسا کہ ادیر کی آیت سے نابت ہے، خواہ یہ آیام ماہوای تین بہینے یا نوشے دن میں ہوجائیں یااس سے پہلے یااس کے بعدہ اور آگرده ما بالغ ہے یا اتنی عمر رسیدہ ہے کے حیض آ نامند ہو جیکا ہے تو میراس کی عدت میں ماہت رار دی گئے ہے:۔

ال مرحمی اس عورت کے لئے ہے مس کسات و دخوت کر میا ہو، اگر دنے اس

خلوت كرنيس ببيلى طلاق ديمى بوتو فيمس وآن اس كيليد دونون فرورا مرتب برجلة من المحادة

ادرج عورتس صف سع ايوسس بوسي بون اگر تهيس شک بوزوان کی عدت تین مہینے ہے اور اسی عد أن راكيول كي بيجنهس ميفن نهراً ما، اب بہاں ایک بات یہ رہ جاتی ہے کہ

واللائي سيسون المحيض من نسائكوان ارتبتو فعدّ تمنّ ثلثة اشهم اللائي لويحض،

طلاق بدعت كااتر

الركسي شخص في شريعيت اسسلام كي مذكورا لصدر حكمتول اورآسانيول كو مكسر نظر انداز كرك مذكوره قوانين کے خلاف صالت حیض میں طلاق دیدی ماانس طربیں جس میں کرمباشر كريكا ب، سيا ايك بى طهريس دوياتين طلاتيس بيك وقت ديدس توده موز مول كي انبس وادرانبس دا قد كے مطابق دو یا تین ہی تسرار دیا جا ہے گایا ایک سمجھا جائے گا،

اس کے متعلق مسسرآن وسنت کی تصریحات سے با جاع صحابرا درباتغاق ائمهُ اربعه جركي سمجماً كماسيد وه يدي كرحالت حيض میں دی موئی طلاق گناہ مونے کے باوجود موثر مو گی، اورجسی طلاق دی ہے ولسی ہی واقع ہوگی،اسی طرح بیک وقت تین طلاقیں دی ہیں تو انہیں تین ہی قراردے کردہی آثار مرتب کے جائیں گے جوجائز طراقے سے دی مونی تین طلاقول پرمرتب مرے،

ا یک مرتبرایک سابق جع صاحب نے اس بات پراعتراض کیا تفاكه يركما بات ہے كتين طلاقيں بيك وقت دينا 'ما جائز بمي بي اور وه واقع بھی ہو جاتی ہیں، اس لئے آپ ( اس سے قطع نظر کرکے کریا عراض ال کی شان قضار " کے کس مع تک شایاں تھا ایہاں یم می سمجہ لیجئے ككسى فعل كاناجائزاور ممنوع مونااس كے ئوٹر مونے سے كمبى مانع نہیں ہواکر تا ، قبل ناحی جرم اور گناہ کبیرہ ہے گرجیے گولی مار کر ہلاک کردیا گیااس کی موت تو یہ نہیں دیکھتی کہ یہ گو کی بجا طور پر ماری گئی ہے یا بحاطورير ، ده توقتل موسى جا تاسير، يهى جير مدال مبى سے كه تين طلاقيس بيك وقت دنياا كرجيجرم اورنا جائز ب مركو في دييك توواقع ہوہی جاتی ہیں ،

سشيخ الأسلام علامه نو دى دونے معجم مسلم كي شرح ميں اس بات

يرتمام احِلَّهُ على وكالنَّفاق نقل كياب :-وقد اختلف العلماء فيمثال

جں شخص نے اپنی ب**ی**ری سے کہا ہوکہ تحجيے نين طلاقيں ہي تواس محبار مي على ركا اختلات بيماني امام شافعى دوامام مالكنيه امام الوحنيغ وح

فقال الشافعيُّ ومالكُُّ وابو حنيفة دجواحمل دجاهير العلماءمن السلف والخلف

لامرأته انت طائقٌ ثلثاً

امام احردح اودسلعت دخلعت كمحبو علما وفر لمت بن كرتين طلاقيس واقع

يقح الثلاث رقال طاؤس ولعض اهل الظاهر لالقع

*ېوجائيں گي اورحفرت طا دُس<sup>رم</sup> اور* 

بذالك الاداحلة (شرح مسلمی ۱۳۲۸جا)

معض ایل ظاہر کتے میں کراس سے امک ہی طلاق واقع ہوگی ہ

جب است بہاں تک بہونجی تو یہ بھی سمبر لیجئے کو عقد کاح کوشے کرنے
سے سلنے اسسلام نے بین درسیے بین طلاقوں کی صورت میں رکھے ہیں
یہ درسیے اسی وقت تین ان ان جا کیس گے جبکہ طلاق دیتا ہوں اوراگر
کرکے طلاق دے رہا ہوکہ میں دو طلاق یا تین طلاق دیتا ہوں اوراگر
اس نے طلاق ایک ہی دی گر اس طلاق کا افراد بار بارکیا یا لبطور آگید
ایک ہی طلاق کو کئی مرتبہ کہدیا تواس طرح اگر دس دفعہ می طلاق کا افراد باز ان ان اسے ایک ہی طلاق سمجما جائے گا۔

رسول أكرم صلى الترعليدوسلم حضرت ابو بكرصدين رفا اورحفرت عمره كابدائي عبدس سبحفرات كانتحرب يتعاكدو استعام الطلاق كے معاطير اس دفت كے كسى فرد يرسى يستب نہيں ہوسكتا تعاكر اس نے تین طلاقیس مین عدد کی سیت سے دی ہول ادر معرایت اسانی کی فاطریہ حيلة تراشي كمي فيتين يازا مدمرتبه مكرار طلاق محض تا كبدك طودر كياتها، آس الفاس تام عبدمبارك مين السابي بوناد باكحب كسى نے قسم کھاکریے کہددیا کومیری نیت ایک ہی طلاق کی تعی اور کرادا نفاظ معن تاكيد كم لئة تعاتواس كى نيت كوقبول كرك ايك طلاق قراردى جاتی متی ۔۔۔۔ گرفاروق اعظم رہ کے اخری دورس صفرت عمران کی دوردس نظامول فے محسوس کیا کراب لوگوں کی دیانت اورنیت پر معردمه كركتين كوايك قوار دينامنا سب نهيس كيول كرصوق دويانت كاده معاداب محمد إبدادما منده بالكل ذرب كاءاس لفعاز

كرام ره سعمشوره كركيدا علان كرديا كرجشخص التداوررسول كى دى ہو نُ آسانی کو نظرانداز کرے سک وقت تین مرتبہ الفاظ طلاق بیدے گا، اس کی بیری کوم مطلقت الل شبی قرار دیں محے ، چونکریہ بات قرآن و سنت كے مطابق تمی اس سے تمام صحائر كرام دونے با جماع اسے قبول كرايا جيسے كشرح ملم مي الم أودى مفاقل فرايا ہے ، - جوالك بیک وقبت تین طلاق کوایک نہیں مانتے دہ مجی اس اجماع سے انکار نہیں *کرسکتے،* یبات بہت قابل غورسے کہ فاروق اعظم رہ قرآن وسنت کے كسى قانون فحصوصًا جكراس يرعبد نبوئ، عبد ميدليتي دخ اودخود ابني ابتدائی د درمی علی می موتار با موسی حکیسے بدل سکتے تھے ؟ اورا گرمینے تورسول اكم صلح الترعليرولم ك ارشادات يرجان ديين والع تمام محابم اسے کیسے تبول کرسکتے سے ایجزاس حقیقت کے جوادیر ذکر کی گئی ہے ادركوئي وجراس اجاع كے جوازكي نہيں بن سكتي كه در حقيقت اس فران فارد تی اوراجاع محابے کسی حکم واکن وسنست میں ا دسے تبديلى مى نہيں كى البتدائسے بے محل استمال مرسف سے دد كاہے ، جب ك ديا نت برمكل عتماد كيا جامكتا تعااس مرعمل كما كما اورجب وه مدر با تواس برعمل من ترك كردياكيا، م ط المركى نىس الم فى مسئلاً كى حقيقت كوقدر نے تفقيل سے الردى نىس البيان كرديا ہے الب آب بركاح وطلاق كے

سلسلهی اسلامی شریعیت کا حکیما نه خشاء واضح بوچکا بوگاء اس کے بعدآب آردی ننس کود یکھنے، آردى ننس كى اس دفعه كا خلا صديب كر جب طلاق ديدى جائع تو شوبر ، يونين كونسل كيميرين كواس امركى اطلاع ديني ہوگ، جنانجاس اطلاع کے موصول ہونے پرچر بین فرنقین کے غایندول کی مدسے مصالحت کرائے کی کوشیش کرے گا، اسس كوسنسش كے ناكام بوجانے كے بعد بجير بين كوطلاق كى اطلاع كے بعد سے نوسے دن بعد یا بیوی کے حاملہ ہونے کی صورت میں نوسے دن ادروضع عمل سے طویل ترین مدت کے بعد جدا فی عمل سی الافی جائے گی،اس سے پیلے طلاق مُؤثرنہ ہوگی،اس مرت میں الث کے علاوہ شوہر کے لئے مبی طلاق کے فیصلہ کوختم کر دینے کا اختیار ہوگا اور تین ا و یا وضع حمل کے بعد حب تجدا کی عل میں آجا سے توشو مرابی بیوی سے دو بارہ شا دی رسکے گا، لیکن سیری مرتب مذکورہ بالاطرافیہ برطلاق مے مؤ ز ہونے کی صورت میں میتی ماقی ندرہے گا دچرمین کوطلاق کی اطلاع مذونيا كابل تعزير جرم قرارد يأكما بي سى دجرس قد يحف ياجرانها دونول مزائين دىجاسكيس كى م ردى ننس كم خطك شده جلول كالذكورة بالاتفاميل سيروازنه ليجة ومعلى موكاكرية ودى منس قرآن وسنت سے بھے چرول ميں مكرا رياہے:۔

(۱) آرڈی نس میں طلاق کے بعد التی کے دریومما لحت کا طریقہ احتیار کما گیاہے اور قرآن کریم نے طلاق سے پیلے معما لحت کی مسکر کرنے کو کہا ہے ،

کو کہا ہے،

(۲) ارڈینس ہیں عدت گردنے تک طلاق کو با لکل ہے اتر قرار دیا گیا ہے، حالا نک قرآن وسنت کی دوسے طلاق کا ایک افرد پہلے شو ہرکے کے حرام ہونا) توہر حال ہیں طلاق کا لغظ بستے ہی شردع ہوجاتا ہے،

اوراگر شوہر نے بیوی سے خلوت کئے بغیر طلاق دیدی ہے تو دوسر اوراگر شوہر نے بیوی سے خلوت کئے بغیر طلاق دیدی ہے تو دوسر افرینی دوسروں سے نکاح کرنے کا جواز بھی نور آمر تب موجاتے ہیں،

(۳) آرڈی ننس میں عدّت کا نما ر چیزین کے طلاق کی اطلاع کے بعد سے کیا گیا ہے حالان کی اطلاع کے بعد سے کیا گیا ہے حالان کی قران وسنت کی دوسے سے کیا گیا ہے۔

دم) بیری کے غیرطاً ملہ ہونے کی صورت میں آرڈی ننس نے عدّت کی مدت نوشے دن مقرد کردی ہے حالا کد قرآن کریم نے تین ایام ما ہوا ر می بٹلائی سیے خواہ وہ کتنے دن میں مھی ہوں،

(۵) بیوی کے حاملہ ہونے کی صورت میں آدڈی ننس نے عدّت نوسے دن اور دخی میں اور دیا ہے حالا نکر قرآن کریم دن اور دخیرے حل اللہ کی حرار دیا ہے حالا نکر قرآن کریم حالہ کی عدّت علی الاطلاق و فیع حمل بیان کرتا ہے خواہ وہ ایک ہی دن میں مور جائے ،

(۲) آردینس یں عدت گزرنے کے بعد میلے شوہرسے نکاح کرنا

برصورت میں جائز رکھاہے، بجز اس کے کہ کاح تین مرتب علیود علی دفترج موچ ا بدینی ایک مرتبه طلاق کے بعد روع کر لیا گیا یا تجدید کاح کر لی گئ ، میر دوسسرى مرتبه بعى اليهابي بوا، اب تيسرى مرتبه طلاق ديگا تو ميردوبا ره نکاح بغیردوسرے شخص سے شادی کئے جائز نہوگا، اس صورت کےعلادہ برصورت بیں ار دی منس فے شوہر اول سے نکاح کو جا زر کھا ہے ، \_\_\_ اس كے خلاف آب لے يرط حاكد برك وقت دى بو كئ تين طلاقيس بمی ویسای ازر کمی بین جنساک الگ الگ دی بوئی طلاقین، -- اور اس يرصحابر كرام ايرائم اربعه كالجاعب بعض اسلامي فرقي جوامس مسئله مي يوري المت سيختلف دارے ركھتے ہي ان كے نزد مك يمي اگرتىن طلاقىي تىپ نختلف طېرول مىپ دى جائىي توپىلى شوبرىين كاح جائز نہیں رہنا، گرآر دینش کی دوسے اس صورت میں بھی اسے جانز د کھاگداہیے،

ان چفلیلوں سے بانے توالیسی ہیں جو آل کریم کے بالکل مرک الفاظ کے خلاف ہیں اور ان کی کوئی تا دیل نہیں ہوسکتی من اور ان کی کوئی تا دیل نہیں ہوسکتی من انکی کوئی تا دیل نہیں ہوسکتی من انکی کوئی تا دیل نہیں ہو کہ کا لت میں مضامین کی ہیں ہو کراع وائے کوئی تا دیل نہیں ہو کراع وائے کوئی تا دیل ہیں کرسکے بعض لوگوں نے تو یہاں بدیس ہو کراع وائے کر لیا ہے کہ یہ دا تعی قرآن کریم کے خلاف ہیں ، اور لجف لوگ ان باتوں کو مرے سے گول ہی کرگئے ہیں ، ان کا تذکرہ کی نہیں جم فرا، پہلے آپ کو مرے سے گول ہی کرگئے ہیں ، ان کا تذکرہ تک کہ بہیں جم فرا، پہلے آپ اپنی یا ہے جیزوں کو لیجے اور قرآن کریم سے کھلی بنا دست کے المنا رک

مظاہر دیکھیے۔ ہمارے آرڈی نس کی روسے معمالحت کے ا- مالتی کونسل این کونسل کاقیام طلاق کے بعد عمل میں

آئے گا، اورت ران کریم کہتاہے کہ:-اگهبس مال بوی س محوث پر

وان خفتم شقان بينهما فابعثوا حكمأمن اهلهو

حكما من اهلها ان اراط

اصلاحًا يونى الله سيهما

التدتعاك ال كردمان موافقت یدافر ما دیں گھے،

جانيكا اندلتيه موتوامك التردك

كشددارول برسے بميحدو، اگروه

دونول اصلاح کارادہ کرس کے تو

عقل كالقاضائجي يبي ب كرينايت كيام كالتصدير بونا واسع کروہ طلاق کے نوبت نہونجنے دے اور ظاہرے کر بر مقصدا سوقت

يدرا موكا جبكة التي كونسل كاتمام طلاق سے يبط موجيد كرآن كم

كباب، اور أردى ننس كبناه كرمصالحت كي فكرطلاق كي بعدكي جانی چاہئے، لینی دولر لینے والوں کو را ا کی کے وقت توہیعے و مکھتے

رہواورجب ان میں سے ایک دوسرے کا تقتہ یاک کرڈ الے وسمحانے بجعانے اور دونول میں مصالحت کرانے کی فکر کرو،

بمارى سجدين نهس تأكعقل باشرىسيت كاكونساتفاضاتها صريفي ماريد واضعيق فوك كياس بات كي طرف رمنها كي كا؟ ٢ و١١- طلاق كم أناروا حكام كالكول كمن يه فردري

مونا چاہئے کرجب زوجین میں مجوط پڑنے کا اندلیٹر موتو وہ مھا لحت کی فکر کریں ،

لیکن در کے لئے یہ فروری قرار دینا کہ وہ کونسل کو طلاق کی طلاع دے اور اور کھر طلاق کے آثاروا حکام کواسس اطلاع برموقوت دکھا قرآن وسنت کے صریح ارتبا دات کے خلات ہے، اس کے برخلاف آرڈی بنس میں بہم کہا گیا ہے کہ عدت کا شیار اس وقت سے ہو گا جب سے کہ چیر مین کو طلاق کی اطلاع دی گئی، گویا کہ اطلاع سے بہلے طلاق کو قطعی ہے اثر اور با ایکل افود ہے معنی قرار دیدیا گیا ہے، پہلے طلاق کو وضعی ہے اثر اور با ایکل افود ہے معنی قرار دیدیا گیا ہے، مالانک کو مشت کے نزد یک طلاق کا اصلی اثر طلاق کے المفط کے فور الجد شروع مندت کے نزد یک طلاق کا اصلی اثر طلاق کے المفط کے فور الجد شروع میں ہے، اس کی ظریب اس کی ظریب اس کی فوسے اس آرڈی ننس کی مرحن اس ایک چیش نے میں ہے، اس کی فوسے اس آرڈی ننس کی مرحن اس ایک چیش نے

اے ایمان والو! اگرتم نے مسلمان عورو سے نکاح کیا ہو تعبر انہیں جونے سے بہلے ہی طلاق دیری موتوان برتم اکم کے کوئی عدت نہیں جے تم شمار

بيك وقت قرآن كى دوآ يتول كى مخالفت كى هم ،

دا) يا ايكالله بين امنوا اخدا كايكان والوار أنك تحد المومنا حت تحوطلقتمون سي مكاع كيا بور من قبل ان تحسوهان فرا لكو كي عدت عليص من على تا تدري المتاللة من على تا تدري المتاللة المتالل

اس آیت نے داضح الفاظ میں یہ تبلاد یا کجس عورت کومرد نے علوت سے پہلے ہی طارق دیدی ہوتواس سے نے طارق کے دونوں اٹر فورا مرتب موجاتے میں ایک گفتہ می قدت مے لئے گزاد ما صروری نہیں ، گرارڈی نىس نوتىيەدن تك اس طلاق كو بالكل بنو دارد تياہے ، (۲) والمطلقات يتويصن الارمطلق عورتيس تين ايام مامواري تك أنظار كرس كي بالفسحن تلثة قروء اس آیت میں قرآن کر مےنے یہ تبلایا کجن عورتوں کوخلوت کے بعد طلاق دی گئی موء انہیں جا بیئے کروہ تین ایام ماہواری مک عدمت گزارمی یہاں قرآن نے ان عور تول کے لئے عدت گردنےسے پہلے ہی مطلقات كالفظ استعال كيا بيحس سے ظاہر ہے كہ طلاق كا اصلى اثر شروع موصيكا ب (ادرده ب يبل شوبراس انقطاع) اگر كوئى اثر شروع نام وا تواسع مطلقه كنابى بي معنى تماء ا ن دو آیتوں کے علاوہ اِ س معاملہ میں مندرجہ فریل داخ**ے احا دیث** کی خلات درزی کی گئی ہے:۔ تین چزیں الیبی بیں جوسنجعدگی سے (۱) تُلَثْحِلُّهُ هُنَّحِلُّ و کی جائیں تب مجی بوجاتی ہیں اور من لمن جدّ النكاح والطلاق نداق میں کی جا ئیں تب ہمی و نکاح ا والمرجعة طلاق ادر دجوع (الوداؤد) این اجریس بردایت حسن ره به العاً ظامی مذکوریس :-

جستخص في طلاق دى يا بوى كواپنے اد برحوام كرايا يا نكاح كيا ياكرا ما نواه سنجيد كى سے يا مداق س تو وه (۲)من طلّق ادحدم اد تکم ادانکم جادّاً الاعبافقل جازعلیه،

منعقد بروكياء

اس كے علاوہ صحائد كرام كے بيشار فيصلے اس بات پر شاہد بن كرطلاق كااصلى از لينى بوى كاشو برسے جدا بوجانا لفظ طلاق ذبان سے سكلتے بى شروع بوجا تاہيے، چند فيصلے ملاحظ بول:-

ہی مروح ہوجا ہاہیے ہجارت میں ماحظ ہوں :۔ (۱۱) یک شخص نے اپنی بیوی کو کنا یہ کے الفا ظسے طلاق دی وفارو اعظم رضنے اسے بیت التٰرکے دروا زے اور مجراسود کے درمیان کھڑا

كركتهم دى كومج تبلاؤان الغاظ سے تمرسارى نيست

کیاتھی ؟ اُس نے اقرار کیا کہ طلاق مراد تھی، فاروق اعظم منے اسیوقت دونوں بن تفریق کردی دسخاری وسلم،

(۱) ایک شخص نے اپنی بیوی کو برلفظ حزم عالق دی توصفرت علی، مرتصنی رفنے یہ فیصلہ دیا کواس عورت کے ساتھ مباشرت حرام موگئی

( کنزالهمال ص ۱۹۰ ج ۵ برمز عبدالرزاق) اس کرخلاه دی فریدنش در مرف

اس کے برخلاف آر ڈی ننس نه صرف اطلاع سے پہلے ملکہ اطلاع کے بعد مجی نوسے دن پورے موٹ مک طلاق کا کوئی اثر ہی قبول نہیں کرنا، اسپوجہ سے فتمن (مم) میں ٹالٹی کونسل کومصا کحت کرائے کہ لئے مامور کرنا ہے بواڈروئے شراحیت حرمت نابت ہو چکنے کے سے اور کرنا ہے بواڈروئے شراحیت حرمت نابت ہو چکنے

بعدح ام کی ترغیب دینے کے متراد دے ، ادراگردافعین قانون کی نظریس مصالحت سےمراد رجعت يا منسوخي طلاق مص توزه تبي سرطلاق مينهس بوسكتي مرت طلاق رجعی میں ہوسکتی ہے جو حر رکے افا لاکے ساتھ ایک یا دومرتبہ لک دی گئی مواور جس طلاق میں رمشتهٔ زوجبیت کو با ککل قطع کریے والعالفا ظربيت طلاق كي كي بول شلاً حرام ، با من وغيره يا تين مرتبه لفنط طلاق كها كيابو اس مين رحبت يامصالحت كاقرآن وحدیث ادر ا جماع مسلمین کی روسے کو ٹی ا مکان نہیں ،جیسا کرخفرت عمره اورحضرت على رفوك فيصلوب عبا لكل واضح بيدا ورعاللي قوانین کی نظریس ان نیول صور تواسکے درمیان کوئی فرق نہیں وہ على الاطلاق طلاق واقع كرفك بعدان يسمصالحت كي معى كرتاب، قرآن *کریم صاحنہ* فرما تاہیے ، والمطلقات يتر تبصن اورمطلقه عورت تننايام مامواري تک انتظار کریں ٹی بالفسهن تلته قررء

اس آیت نے غرصار کی عدت تین ایام ما موادی قراد دی ہے جس کے لئے کو آیفروری نہیں کروہ تین ہی جینے یں بورسے ہوں، تین بینے سے زیادہ یں بھی موسکتے ہیں، اور کچھ کم میں بھی، زبرانے واضعین فانون نے قراب کرم کی اس مرتح مخالفت میں کیا مصلحت سمجی ہے ؟

ہو سکتا ہے کر ان حفرات نے تین آیام حیض کے بجائے تین ہینے

اس لئے عدت مقرد کر دی ہوکہ تین آیام حیض ایک غرمعین مدت ہے ،
کوئی مدت معین کیوں نر دی جائے ؟ اگر یہ بات ہے توان حفرات

نے اس عدت اکا مقصر ہی مہیں سمجھا ، اس عدت اکا سی سے بڑا مقصد

یہ ہو تاہے کہ اس مدت میں یہ معلوم ہوجائے کہ عورت کو حمل تو مہیں ،

ادر یہ بات حیس قدریقینی طور پر تین ایام حیض سے معلیم موسکتی ہے ،

قین ہینے سے معلیم نہیں ہوسکتی اسی لئے قرآب کریم نے اس غیر معین میں میں موسکتی اسی لئے قرآب کریم نے اس غیر معین میں میں موسکتی اسی لئے قرآب کریم نے اس غیر معین میں موسکتی اسی لئے قرآب کریم نے اس غیر معین میں موسکتی اسی لئے قرآب کریم نے اس غیر معین میں موسکتی اسی لئے قرآب کریم نے اس غیر معین موسکتی کو اضابار فر ما یا ہے ،

اور مکن ہے ان حفرات نے اپنے" اجتہاد سے یہ بچے لیا ہوکہ قرآن کریم کا اصل مقصد تین ماہ عدت گزار ناہے محض تبیر تیں ام ماہوادی کی اختیار کی احتیار میں گئے کہ اگر آب کا خیال صبحے ہوتا تو وال ان عورتوں کی عدت دین ماہ اعلی دہ بیان نر کر ما جو عمر رسیدہ ہونے کے مبیب یا عدت دین ماہ اعلی مبیب حیض سے ما یوس ہو چکی ہیں، ا۔

اس ایست نے واضح کردیا کیام مطلقات کے لئے بوتین ایام حیض مقرد کئے کئے ہیں وہ جان ہوجھ کرمسلی گئے ہیں ان سے مراد تین حیض ہی ہیں ، تین نہینے نہیں ،

ہیں ، تین نہینے نہیں ،

ادر یہ بات بھی کچھ بعید نہیں کران صفرات کے ذہین میل نے دنوں باتوں ہیں کے گئے انہیں اپنی قرآن دانی ہر اس قعد ناز ہوکہ انھوں نے قانون دضی کرتے وقت قرآن کریم کوا محاکر بھی دیکھا نو ہو یا دیکھا ہوتو قروع ، کامطلب سمجھنے کے نئے کسی ڈکٹنزی کیفروت نشہ جی ہو، ملکہ اس کامفہوم تین نہینے ہی سمجھنا ہو، سواگر یہ بات ہے تو ہم بصد ادب عرض کریں گئے کہ کیا اس بے پردائی کا تختہ متنی بننے ہی سمجھنا ہو، سواگر یہ بات ہے تو ہم بصد ادب عرض کریں گئے کہ کیا اس بے پردائی کا تختہ متنی بننے ہی سمجھنا ہو، سواگر یہ بات ہے تو ہم بصد ادب عرض کریں گئے کہ کیا اس بے پردائی کا تختہ متنی بننے نسکین نہیں ہوسکتی ہی ۔

مین کے حاملہ کی عدت میں آدوی کے حاملہ ہونے کی صورت میں آدوی اسلامی عدت مقرد کی ہے کہ نوت دن اور وضیع حمل کی تدت میں سے جو طویل تر ہوا سے اختیار کر لیا جائے، گرفراً آن کریم بغیر کسی تفصیل کے دو ٹوک انداز میں فر ما آب اور حمل انداز میں فر ما تا ہے کہ ان اور حمل انداز میں فر ما تا ہے کہ انداز میں خوان میں جہ کہ انداز میں خوان کی عدت یہ ہے کہ انداز میں خوان کا وضع حمل موجا کے اور ح

اس آیت بس د فیع حمل کوحا ملہ کی عدت قراد دیا گیا ہے جس کامطلب یہ ہے کہ د فنیع حمل اگرا یک دنہی بیں جو جائے تولیس عذب گزرگئی اسکے

برخلات آرڈی منس مجبور کرتا ہے کہ نوت دن اور گزار نے ہوں گے، یہ پارنج مسئلے تودہ ہیں جنیں آرڈی منس کی آویل کوئی نہیں کرسکا اب ہم جھٹے مسئلے کو لیتے ہیں،

کیکن بعض ابل ظاہر تقریباً عام اُست کے خلاف اس بات کے قائل ہیں کہ اُرتین طلاقیں ایک مرتبہ دی گئی ہیں تو صرف ایک و اقع مہدی ہیں ہیں تو صرف ایک و اقع مہدی ہیں کریں حضرات بھی اس بات کو مانتے ہیں کرتین طلاقیں اگر تین مختلف طہروں میں دی جائیں تو وہ واقع ہوجاتی ہیں اور اس کے بعد سابق شوہر سے تجدید نکاح جائز نہیں ہی اور ہما رافی کی لاز آرڈی نس اس سے بھی جار قدم آگے بڑھ کریہ کہنا ہے کہ تین ختلف طہروں ہیں دی ہوئی تین طلاقیں بھی خاص من السطے کہنا ہے کہ تین ختلف طہروں ہیں دی ہوئی تین طلاقیں بھی خاص من السطے بغیر مؤثر مذہوں گی، ابندا پہلے شوہر سے تجدید کیا جاس صورت ہی بھی میں دی ہوئی تین طلاقیں بھی خاص میں ورت ہی بھی میں دی ہوئی تین طلاقیں بھی خاص میں دی بھی ہوئی تین طلاقیں بھی خاص میں دی بھی ہوئی تین طلاقیں بھی خاص میں دی ہوئی تین طلاقیں بھی خاص میں دی ہوئی تین طلاقیں بھی خاص میں دیں بھی خاص میں بھی خاص میں بھی ہوئی تین طلاقیں بھی خاص میں بھی بھی ہوئی تین طلاقیں بھی جانس ہوئی تین خاص میں بھی بھی ہوئی تین طلاقیں بھی بھی ہوئی تین خاص میں بھی ہوئی تین خاص میں بھی بھی ہوئی تین خاص میں بھی بھی ہوئی تین خاص میں بھی بھی ہوئی تین خاص میں ہوئی تین خاص میں بھی ہوئی تین خاص میں بھی تین خاص میں بھی ہوئی تین خاص میں بھی ہوئی تین خاص میں ہوئی تین خاص میں بھی ہوئی تین خاص میں ہوئی تین ہوئی تین ہوئی تین خاص میں ہوئی تین ہو

جائز ہے اوراس میں کوئی ام مانع نہیں، ہاں اگر شوہرنے ایک مرتب ہر طلاق دے کر دجوع کرایا ہویا عدّت گر دنے کی صورت میں تحدید کا ح کر لی مو ایو نباه نه موسکا اوراس نے استے مرطلاق دیدی ، طلاق دینے کے بعد مجی موافقت نہ ہوسکی اور اس نے تمسری ترسبہ طلاق دیدی اورطلاق دے رعدت کے دورا ن رجوع می نہیں کیا تو عدت کر دانے کے بعدیا حکم ہوگا کراب پہلے شو ہرسے نکاح جائز نہیں، اس صورت کے علاوه برصورت مسآرة ينس تجديد بكاح كوجائز ركمتاسيه آردی نس کا یفیملرتهم آمت کے خلات سے ادر اوری آمیت مسلمہ سی سے کسی ایک عالم یا نقیہ نے بھی آج مگ اس کے حق میں ائے ابك مفحك خير ما ويل ايك صاحب يناس موقعه برايك م مضحكه خير اوروراز كار ماويل بين كيده دل ورد جابتا تعا كالسي شرساك اديلات كأكوئى جواب ديا جائے كرافسوس بے كہارے عوام اسين دین کی تعلیمات سے اس قدر دور بسٹ یے بیں کہ کو ئی کتنی بی علط دمیل ان كے سامنے بران كرفيے روه لبسااوقات اس كے يسجے بوليتے ہيں ، اس کنے یہ نا خوتنگوار فریفیسہ انجام دیٹایٹر رہاہے، یو مکآرڈی نس کا یوفیصل تام مست کے با سکل فائن ہے اس ليُخاوَل توان حفرت كويه دعويٰ كرنا يِزُاگُز مشته جِرده موسال مين كوئي

ا يكمسلمان عالم، فقيه، "ما لبي اورصحا بي معي طلاق دينے كاصحيح طريعتِ نهبي سمجه سكاءاب نك جنيغ صحابة جنينة تالعين ادرعلماء وفقهار فيطلاقيس دى بى ووسب كى سب علط طراقدسے دس، حتى كە تودرسول السرصل التدعليه وسلم في جس طريق كو" طلا ق منت است تبيركماوه (خاك بدين كستاخ اليك فعل عبث اور مناعاتبت الديشانداق إم تعام كرج كرج ده سومال ك الله كوطان كاصحيح طريق سجما المنظورن تعا اس نئے رسول اللہ صلے اللہ علد وسلم کے اویر فازل مونے والی وحی نے مجى انہيں اس فعل عبث "اور" نا عاقبت اندلشان اقدام "سے نہیں دو کا، رسول الترصل الترعليد وسلم سے ليكر آخرى دور تك كے كام نقرار تك مب كرسب اس معل عبث «اور» ناعاتبت اعرانيا م اقدام" كو" طلاق سنت "كيت رب بيان مك كرة ج يوده سوسال مردنے بعدالترتعالے نے اس را زمرب تہ "کوایک انو کھے المهام کے ذراعدا آن زرگوں "رافشا، کیا جن کی یوری تحرمغرب سے درامد كرده نظر بات كاير جاركرفي س كردى ب-اس اجال کی تفصیل یہے کہ آرڈی ننس کی تا ئید کرنے کی فاطران حفرات یں سے ایک محرم نے یہ دعوی کیاہے کہ طلاق کا

اس اجال کی تفقیل یہ کہ آردی مس کی ما بید کرتے گ خاطران حفرات بیں سے ایک محترم نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ طلاق کا جوطر لقیہ طلاق سنت سکے نام سے رائج چلا آٹا ہے وہ درحقیقت بالکا فعیل عبت اور ناعاقبت اندلیشانہ اقدام ہے اسے طلاق سنت' کہنا سرا سرزیا دتی ہے، وہ درحقیقت برعت ہی ہے ،

اس مح بعد يرتحر يرخر ما يا ہے كه علا تراين تيمتر دم اور ايل ظاہر نے طلاق مرعت کو ایک مانا ہے البنداان کے زر یک مجی طلاق بڑت خواه وه بمك وقت بوياتين مرتب مختلف طورس ببرصورت ايك مى ممجى جلسے گى، يرب ان كى تا ديل كاخلاصر! اب آب ذرا يربوالعجبي الماحظة فرماينے كه ايك طرف تويہ محترم خوداس بات کا اقراد کرتے ہیں کر اگر تین مختلف طروں میں تین طلاقیں دی جائیں تو دہ آست کے تام علماد کرام کے نزدیک " طلاق سنت ، ب السياج كككسى في بع بدعت نهين كما، علآمه ابن تيميده اورابل طابربمي أست بدعت نهي كته استست بي ممت بين بجرحب ده " طلاق بدعت "كوايك قراردية بي تو ظا برہے کہ اس سے مرا و اپنی اصطلاح والی طلاق بدعت لے دہے بي (يعني تين مرتب بيك وقت طلاق دينا) ١١ن فاضِل محرم مي خالى برعبت توكوئى بمى رادنهي ليتا- ابدا ان ابل ظاهرك قول سے آردى ننس كى حايت ير استدلال كرنا درست كيسيه بوسكما بي جبكر ووجس طلاق برعت كوا مك قراردك رسيدين اس مين تين مختلف طېرون يس دى بو ئى طلاقىس داخل نېس اور ار دى نىش ان كومىلى يك مشسرا ددتماسيه،

مچریستم قریقی می الاصطرع و کریه حفرات ایک طرف تو پوری امت کے علمام کی انتہائی مفبوط بات دور ما دیتے ہیں،

دوسری طرف گنتی کے چندعلماء کی ایک کمزور بات آ نکھیں بندکر کے من مروب ہے ہون وجرانسیام کر لیتے ہیں، ملکہ کسے ایسی السی ملجوں يرحيسا ن ذلت بين جهال أن حضرات كالمجي خيال مي ندكي بوكا، يأتويستورا شورى كرامت كينمام صحابه ، مالجين ادرعلاء وفقهاء حتى كه خود رسول التُرصلي الشرعليه وسلم سي صب طريقة طلاق كاجاز بونا مذكور ب أسع بالكل مدكرديا جائك، إيد ب مكى كرصرت ايك دو علماء طلاق بدعت كوايك قرار ديتي بس تو يورى معصوميت كيساته اُن کے قدم ہوقدم علتے نظرا تے ہیں، ملکہ اُن سے بھی جار قدم ا گے بره حاتے ہیں،

اس مصدواضح بوگيا كه علامه ابن تيمتيده اورابل ظاهر كا نام آرڈی ننس کی تائید میں بی<u>ٹ رکراا ک</u>ے انسی شرمناک حرکت ہو كاس كاكونى سرير بہيں ہے، اورا ردى سس جو بات كبدر باہے اس کی ائیدامت کے کسی ایک شخص نے بھی نہیں کی، اب ہم ان حفرات کے اس دعوے سے مختفر ست انجسٹ کریں گے کہ طلاق سنت ، کے نام سے جوطرايقه رائج سعوه در حقيقت طلاق برعت « سه-

ا ن حضرات نے اس طریقیہ کو م طلاق برعت ساس کے وار دیلہے کدان کی نظر میں یہ ایک فعل عبت سے جس کی حصل فزائی نہیں ہونی جائے،

اس کے جواب میں مم موت دو حدستیں میش کریں گے ، حضرت ابن عرد فسع الحضرت ملى الشرعليد وسلم في فرايا:-(١) السَّنَّةُ ان تُستقِبل تقليم سنت يرب كرتم طبركا انتظار فقطلت لكل طهر رنصي الرايد كرو تعيرم طهرمي طلاق وو، (アストト・の اس بیں خود آل حفرت صلی الندعلیہ دِستم نے اس ﴿ طلاق ﴿ كُو "طلاق سنّت » تراردیا ہے اور اسے معتبر ما ناہے ، (۲) حضرت ابن عمروضی النّدعند فر ملتے ہیں:۔ طلاق السنة ان بطلقها طلاق منت يسي كمرد بوي كو السيطرس أيك طلاق دس تطليقة وهي طاهر في غير حب میں آملے جاع نہ کما ہو تھیجب جاع فالذاحاضت وطهرت ده حیض سے دیارہ ماک بوتوانک طلقها أخرى فاذاحاضت وطهرت طلقها أخرئ، اورطلاق دے المحرجب حيضت

رسنی نسائی) سبارہ پاک ہوتوایک اور طلاق کی میارہ پاک ہوتوایک اور طلاق کی میں اس طراقیہ کی حصل افزائی نہیں ہونی چاہیے، ۔ تواخر اس طریقہ کی کس نے ہے ؟ اس طریقہ طلاق بی سے کے ہیں کراس طریقہ طلاق بی سے کی ہیں کراس طریقہ طلاق

جحت عردع میں اپ بڑھ ہی جلے ہیں کہ اس طریعہ طلاق کوجر" سنست " کہا جا تا ہے وہ محض اس لئے کہ یہ طراقعہ نا جا کر ادر بدعت نہیں "اگر جواس کی ہمت افزائی کہیں نہیں کی گئی ،

مذيه كهاكيا به كرايساكر في سي كسى قسم كا تواب الله كا السلام تربعيت كانشاء تويه به كدايك سے ذياده طلاقيل دى ہى نرجائيں تا كه غصة ورو بوجائے اور مالات روب اصلاح ہونے لگیں تو بھرسے اس رست تدکو تازه کیا جاسکے الین اگر کونی شخص یا حاقت کرنا ہی چا ہتا ہے تو اسے اس سے منع نہیں کیا گیا کہ وہ تین مختلف طہروں میں تین طلا قیب ہے یدیے الله ایک بی مرتبه تینول اندلیل دینے سے دافعی منع کیا گیاہے اکوالاق محض كسي وقتي جذئه منافرت كانيتجه زمو باكرحب طرح كاح فاعديس ہواتھا اسی طرح طلاق مجی سوجھ بوتھ کر ہی دی جائے۔ إعائلي توانين ك وكلار طلاق كي اس دفعه كي أتأئيدمين علآميرابن تيمتيه رجا درابل ظاهر كحاقوال سیٹ کرتے ہیں گراب پر معیطے کراٹ قوال سے آرڈی ننس کی مانید نېيى بوتى - بال صرف ايك صورت مين تائيد موتى سے اوروه صورت یہ ہے کہ کو فی شخص ایک ہی وقت میں تینوں طلاقیں دے ڈا اے اسی کو و طلاقی برعت مراجا آ اس اس میں تمام علماراً مت کے خلاف علامدابن يمية اورد بفس ابل ظاهراس باستر قائل بي كروه ايك ہی جمی جائیں گی، علامہ ابن تمینے ہے اس مفرد مسلک سے آرڈی نین مرف الهاس بات كوذ بن مي د كلف كه علام ابن تيمر م كي قول سية ردى نس كي كمل مائيد نبس موتى كيوبحا أكرين مختلف طهرول مي تين طلاقين يحائين توده علامراب يميي كزديك محی تین شمار موتی می گراردی مس انهیں می ایک بی شمار کرتا ہے ۱۲ مولف

ایک جزوری تا ئید ہوتی ہے ،اس لئے ہم اس سئلہ میں معی آن کے دلائل این عباس کی روامیت این عباس رنو کی پیش کی حاتی ہو، حبس ببس واردست كرحفنوداكرم صلى الترعليد دسلم ا ودحفرمت ابومكرمدني کے عہدس ا در حضرت عرر ما کے ابتدائی دوسالول میں تین طلا قیل یک شمار کی جاتی تقیس حضرت عمره نے فر ایا کہ لوگوں نے اس معا ملہ میں افراطو تفريط شروع كردى ب، لهذا ابم كيول د تينول طلاقول كوناً فذكر دين حِنائجة النهول في تينول طلاقول كونا فذكر دياء اس سلسل سيسل كى مقيقت يهلي بى دا ضح كى جا جكى ب كەاگر كونى شخص تىن مرتبه طلاق كالفظ أستعمال كەسے، نيت ايك مى طلاق كى بواوراً س في محض تاكيد كى نيت سے يار بارا لفاظ طلاق اد اركئے ہول توطلاق دیانةً ایک ہی سمجی جاتی ہے، رسول لیسّہ صلے اللہ علیہ وسلم اور حضرت الو بجور ما کے زمانے میں نیز حفرت عرونا کے ابتدائی دورس دیا نت عام تقی جس پر اعتما د کیا جاسکتاتھا لعديس حفرت عرد في يرد مكه كركر ديانت كامعيار دوز بروز كمث دا ب ادرآئنده کی نرب گا، ادر اوگ جوٹ بول بول کروام کیا کرس گے، محابہ سے مشورہ کے بعدیہ عام حکم نا فذکرا دیاکہ اب تين طلاً قيس ايك بي شمار مول گي، جوشخص التركي دي موني اسايو

كونظواندا ذكركي تبين مرتبه طلاق كالفطائسستعال كرديكا توده بهرصورت واقع قراردی جائیس گی، ظاہر مے کہ اگر یفیصل قرآن دسنست کے مطابق نہ بونا توحضرت عردم اساكيول كرتے ؟ يا اگرده كرتے بعى توحضور صلى الله عليه وسلم كے ارشا دات پرجان دينے والے صحابراس كوكسيے گوارا كرييت ومعلوم بواكران كايفيملة وآن وسنست كعين مطابق تعاا اورتبین طلاقوں کا ایک کی نیت بونے کی صورت میں ایک شار مواً تھی، ا يك خاص وقت تك عقسا جب ده ختم موكيا توييمي بالتي نرا إ الممرّ اربعداور امت کے جہود علماء نے بھی است اسی منے قبول کیا ہے علام نودی رہ نے مسلم کی شرح میں وضاحت کے ساتھ یہ بات لکھی ہے ، اس يربعض حضراً مت نے يه لکھا سے کہ :-" حضرت عردم ني اينعد كم حالات كريس نظر مسياستُه اليساكياتها الرّوه حالات آج با قي نهين بي تواس حكم كوباتى ر كھنے يا صرا دكرنامراسرزيادتى ہے " آپ نے دیکھ لیا کے عمد فارونی کے وہ حالات جن کی وجسے طلاق سی والے کی محض دیانت پراعتما دکوترک کیا گیا ہتھے کہ انھوں نے روزروز د مانت كا انحطا طمشا ده فرمايا- يه دانشمند بويسمحقته بس كراب ده حالات باتى نہيں رہے تو كيان كايمطلب ہے كہ آج كل كے انسان عہد فاروتى معاز مآده ديانت دارتقوى شعارس كياخوب، ا **د کا ناریمکی حدیث** | **جوصفرات بیک دقت دی مو**ئی تین طلا قول

کوایک مانتے ہیں، انہیں *مب*سے زیادہ 'از حضرت رکار بن عبد زیرم كى الك مديث يرب اس كئے اس كى حقيقت بھى مجوليج، روايت ك الفاظيس اختلات ب ابعض ردا مات مين مراحة مذكور ب كم حضرت ر کائزینے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دی تھیں مگر آل حضرت صلے الله عليه ولكم ف ال كى بيوى كو ميران كى طرف اوا اولعف روایات سے کو البقة سے الفاظسے طلاق دی تعی الم الدائد نے" البتية "كى روايت كواس وجست مجيح قرار ديا ہے كروہ خور حفرت ركانيا کی اولادسے منقول ہے اور خام ہے کہ ان کے گھروا نے واقعہ سے میں قدر واقعت بوسكتے ہيں اتنے دوسرے نہيں ہوسكتے، ليكن اتني بأت بيركسي كواختلات نبيس موسكتا كرصفرت وكاندا کی بیوی کو ال حضرت صلی الله علیه وسلم فے دوبارہ ان کی طرف تب اوا یا تھا جبکہ ان سے اس بات کی تسم نے ٹی تھی کران کی مراد ایک ہی طلاق تمى (الرادالفاظ محض ماكيد كے لئے تعا)، چانچ شكور ميں، ترمذي، الوداؤد ابن آجر ادر داری کے والے سے اس روایت کے یہ الفاظ نقل کئے ہیں :-حفرت د کانزے دوایت سے **کانو** عن سكانة بنعلى مؤلل انّهٔ طلق امرأ ته *سخیمّه*ٔ نے اپنی بیوی سہر مراکو \* طلاق البتہ " الميتة فاخبر بذاك النبي (تین طلاقیں) دین بیراسکی طلاع رول صلعحروقال واللهماأردت اكرم صلى الشرعلييه وسلم كوكرك كماكه ضاكا

یسنے مرف ایک کی نیت کی تھی، تو دسول التُرصلی التُرعلیددسلم نے فرا یا فداکی متم ہے فرمون ایک، کی نیت کی تقی به تو حفرت رکا ندنے کہا کہ فداکی میں نے مرف ایک کی نیت فداکی میں تو دسول التُرصلی التُّدعلیہ بیلم نے ان کی بوی کو انہیں کی طرف و ادباء الا واحدة فقال دس ل الله صلى الله عليه وستو والله صلى الله عليه وستو والله صلى الله وستو والله والله وستو الله وستو واحداله الله عليه وستو والته والته عليه وستو والته والته عليه وستو والته والته عليه وستو والته والته عليه وستو والته عليه وستو والته عليه وستو والته عليه وستو والته والته عليه وستو والته والته عليه وستو والته والته عليه وستو والته والته

اِس بدایت سے یہ بات واضحا مداز میں ما بت ہوجاتی ہے کر رسول التدصلي الشرعليه وللم نے تین طلاقول کو ایک اسی وقت قرار دیا جبکہ ڈو مرتب أن من فسي مركزاس بات كالطينان فرما ليا كرحفرت ركار موت ایک ہی طلاق دیزا چاہیتے تھے دراغور توفر ملئے کداگر تمن بہک وقت دى بو قى طلاقى على الاطلاق ايك شمار بواكرتيس تورسول الترصيل الله عليه وسلم كود ومرتبقتيس ليين كي كيا خرورت يتى ؟ اوري تواك كومعلوم ہی ہے کہ بلاوج شم کھا ا کھلانا شریعت کی سگاہ میں کو ئی کے ندیدہ كام نہيں، يہ بات علماء است كے اس دعوے يربراواضح نبوت ب كأن حضرت صلى التعليد وسلم ك دور مين تين طلا قول كوعلى الاطلاق ا مک شارنبس کیا جا تا تھا للکہ نیت پر مدار ہر تا تھا، جب تک نیتوں پر بعروسه كماجا سكراتها اس وقعت تك ال كي مطابق على موتا را اور جب حضرت عروه کی دورمیں سگامول نے یہ بھانی لیا کراب نیتول

ير عبروسه كرنے كاوقت نہيں رہا تواس كا عتبار مبي حتم فرا ديا، يى وجہ ہے کان کے اس فیصل پر تمام صحائب کرام میں سے کسی ایک سے تمی نگیر نہیں فرمائی، یہاں اُک کہ خود صفرت ابن عباس فاجن کا یہ فتوی اس معامله میں مڑے زور دسٹور سے پیشن کیا جاتا ہے کہ:-ا ذا قال النت طلاق تلتا الركوني شخص ايك بي وقت بن كمت بفيعردا حبادتهي داحياتا كالمتجهجة تين طلاتيس من تووه إيك مي

شمارموں گیء خود ان كايرقصرا ام ابودا ودنے نقل كماسير: -

حفرت محابر كينة بس كرس حفرت ابن عمائش کے یاس تھا توان کے یاس ایک شخص ایا اوراس نے آکر کہ کئی کئیں نے اپنی ہوی کوئین طاقیں ديرى بس احفرت ابن عباس رم خاميش دجيهان بكرمي سجعا که وه اِس عورت کو اس سے یا س وٹادیں گے میرفر ایا کرتم نوگوں كوحا قت جرسوار مبوتي ب توجي اتے بوادرا کراے ابن عباس اسدابن عباس كرتة بوا يبى كييم

عن مجاهداً قال كنت عناين غباس رابجاء كارجل فقال انهُ طلِّق اصراتهُ لَلْمَا قَالَ فسكت حتى طننت إنَّهُ دادها اليه تعرقال ينطلق احلكوني كب الحيوقة تحريقول ياابن عباس يا ابن عباسُ وان الله قال و من يتن الله يجعل لئ عزر حاد انك لع متق الله فلا اجدلك فخراجا عمية

کراس میبت سے نجات دلائی اطالانکر السُّر تعالی نے فرایا ہے کر چی خص السُّر سے ڈر تا ہے السُّراس کے لئے کوئی داہ نکال دیتا ہے، تم الشرسے نہیں ڈر سے داسی نئے بیک دقت بین طلاقیں تیا تواب مجھے تمہار سے لئے کوئی داہ نظانہیں آتی تم نے اپنے بردر کارکی افرانی کی اور

ربك وبانت منك امراتك ، امراتك ، دسن الوداود)

تبارى عورت تم سے جدا بوگئی۔ اس سے صاف ظاہرہ کے حضرت عرب الفیصلة وال وسنت کے نشاء کے عین مطابق تھا، اسی لئے فود حضرت ابن عباس فی بعد میں اسی پرفتو ی دینے گئے تھے، حضرت بجائد جو بہ واقع بہان کردہے ہیں انہیں شاید حضرت ابن عباس فی کے سابقہ فتوے کا علم تھا، اس لئے وہ فر ماتے ہیں کہ میں یہ سمجھا تھا کہ حضرت ابن عباس فرج ع کوجا کر قرار دیں گے، گرانہوں سے

ا یک ہی طلاق قرار دیتے ، ۔۔ حفرت عمر منے دیانت کوروز روز گفتا دکھا وآی نے دوگوں کی بات پر مدار د کھنا چور دیا، تام صحابہ کرام کاعل مجی اس کے بعدمہی دیا،

يه بات تواس صورت مي تقى جبكر بك وقت تين مرتبدالفا فاطلاق ادامر نے والے کی نیت ایک ہی کی موتی تقی اور دہ محض ماکید کی نیت بار بار کردشا تھا، کیکن اگر کسٹنے صلے بیاب وقت تین طلاقیس دی ہوتیں ا دراس کی نبیت بھی تین ہی کی ہوتی تو آسیے خود رسول الٹرصلی المتر علیہ

وسلم مجى تين بى قراد ديتے تھے،

اس سلسلس رسول الترصلي الترعليد وسلم اور وحائه كرام كم يرحين فيصل لماصطفر المينيه:-

ديتة بوئي مسنا توآب ضابوني اور

فرالاكتم الشركي آيات كونداق بناتيم

حفرت على يوسے دوايت سے وہ فراتے (١)عن على رخ قال مح الذي صلى بس كررسول الترصلي الشرعليدو المهنوايك الله عليه وسلح رجلًا طلق البنة شخص كوه طلاق البنة ، زين طلاقير)

فغضب وقال تخذ دن ايات الله هزوا اولعبا يمن طلق

البتة الزمنائ ثلاثًالاتحلّ

للاحتى منكر زوجًا غيرة

اينواا ككيل باتع بوء وتخص طلاف البتة ديكابم استين ي واد (المعنى لابن قدامه سيدي)

ادراس کی بوی اس کے لئے طال زیمگی ادفتیک دوسی دوسر عضوبر سے نكاح نه كريء

علآمد وارفطن حضايني مندسي حفرت عباده بن معامت كي دوايت نقل كيري وه فرمات بين كرمرك اجف آباسفاني بيوى كوا مكبزا وطلاقين بن ان كے بيٹے أنحفرت اكياس كخفادروض كماكر يادسول لنرم بمادس بايسف بماريان كوا يكبرارطلاقين بس لوكياان كيلنه كوئي داه بع بآيسف فرما ياكر تهار سع الد التبسع درك نهيس كالترأن كملنة کوئی راہ کالتا، تہاری مال سے غیر مسنون طرنقه يرتبن طلاقول كيوجيس صُوابوگئی اورنوسوستانوسے ایکی گردن رکھناہ حفرت ابن عرونه كى حديث بين بوكم وه فرمات این میں نے عرض کیا یا رسول التدم محصر بتائيه كداكرس ابنى بيوى کوتین طلاقیس دیدون به د توکیابوگایی آی نے فر مایا، تب تم اینے پردردگار کی نافرمانی *کونگ*ا در تبهاری سوی مستجدا بوزیکا يسروا يان بهارے دعوے اس براس قدرصرت بي كاستدلال كى

(۲) ددى الداد قطتى مامشاكي عن عبادة بن الصّامت رخ قال طلق بعض ابائى امرأته القّافا تطلق بنولاالي رسول لله صلى لله عليه وسلم وفقا لوايادس اللهان ابانا طلِّق أمِّنا الفَّاتُحل للاهنجاج وتقال ات اباكولسر متت الله فيجعل لدمن أمري مخرجا بانت منه بثلاث على غيرالسنة وتسعمائة وسيخة وتسعون اثعرنى عنقه (مغنی ص۱۰۵ بیچ) رس) وفي حل يت ابن عرف قال قلت يارسول لله أرأيت دو طلقتها ثلاثا قال اذاعهيت ربكربانت منك امرأتك

(مغنی ص ۱۰۲۲)

نشری کرنے کی چندال ضرورت نہیں ان سب میں دسول التر صلی التر علیہ وسلم نے تین طلاقوں کو تین ہو شمار نے تین طلاقوں کو تین ہو شمار نے سرمایا ہے ،

آب نے ملاحظ فرمایا کرا حادیث کے مجوعے سے قدد شترک کے طور برجوبات كلتى ہے وہ اس كے سوا إدر كما ہے كه اگرتين طلاقير تين بى كى نيت سے دی جاتی تعیس توان میں رسول النم صلی الندعلید دسلم اور تمام صحائر كرام كامتفقافيصله يرتهاكروه تين بي قرار يائين كى اس فيصلم توليكسي ايك شخص کاکوئی اختلات سے اور دالیسا مواہے کریفیصلکسی زمانے میں ر ہا ہوا در دوسرے زمانے میں اس کے خلاف کوئی فیصلہ کیا گیا ہو ملکاس برسميشه اورسردورس بالكل شفقه طورس عمل مومار البيه اگرتین طلاقول سے کسی نے ایک ہی مراد لی ہو توجس نہ مانے میں توگوں کی دیا نت پراعها دکیا جاسکتا تھا اس میں اجاعی طورسے انہیں ایک ہی زار دیا گیاا در میں نہ النے میں یہ اعتما دائھ گیااس وقت اجماعی طورسے تین بی واردی گئیں اس کی شال با اکل ایسی ہی ہے جیسے کوئی شخص یہ كے كەس نے صبہ" كالفظ بولاتھا گرمراداس سے" بہيج "تھى، توظا ہر ہے کہ دنیا کے کسی قانون میں بھی اس کی اس بات کا اعتبار نہیں کیا جائیگا كيول كاس ز لملف سي لوگول كى ديانت يراعتما دنهيس كياجا مكتام عائل توانین کے وکل اس دفعہ کی أينيدس علآمرابن تيتيده علاطون

كاتعلى بدو توبيشك أتست كام على كفلات اس بات ك قائل میں کہ بیک وقت دی مونی تین طلاقیں ایک ہی شار کی جائیں گی لیکن ان كى مسلك سے آدادى ننس كى تائىدىر گرنىيى موتى اس كے كريہ حضرات تین نختلف طهرول میں دی ہوئی تین طلاقول کوتین ہی شما ر كرتے بي كرار دى نس ان كو بعى بين قرار نہيں ديا۔ إلى مرت ايك سك س اردینس کی ما سراس سے ہوتی ہے اور وہ یہ کہ بیک وقت مین طلاقیں دی گئی ہول تو علامان تیمید ادرابن قمرہ انہیں ایک ہی مسرار دیتے ہیں۔ لیکن ذرایہ مجی تودیکھنے کا تست کے دوسرے تام علمار فيان كي اس بات توسيم نهي كما كيونكه بريات نقد ونظر كي ركاه میں اپنا کوئی مقام نہیں رکھتی ہمارے واضعین قانون کی تائید س ج مكسى في ابن تينيده كى عبارت كيسواا دركو في دسل بيش نهيس كى بورى على دنيا جانتى بكرا معول نے اس سلاس تمام آمت سے اختلا كياب اس ك ان ك قول كوسسك كى دسل بناكر بيش كرناسخت علمى ج ، جبال مك علام ابن يميد و كعلم ونفسل ورز بدوتقوى كاتعلى ب وه مرا فكول يوليكن اس بات سے كيسے مرقب نظر كيا جاسكتا ہے كہ جو علماء ونقباه ان كى مخالف سمت ميس موجود بي ان سيرا ما م عظم الوصنيفة ح المم شافعيه والمم الك اورا لمم احدين صباره جيس حفرات ليرجن كا على مقام علاّمه ابن شيميّه و سن كهين زياده بلند دبر ترب علامه ابن تيم رم کوان ساتھ ملائیجئے تواقت سے دوعالم ایک طرف اوردوسرے تمام علماً

ونقها المجتهدين دوسرى طرف موجلتے بين اله كهال كى تعلمندى سے كها كر بم ازخود قرآن دسنت سے سائل سنبط كرنے كى معلاحيت نہيں در كھتے قرآست كے تمام علماء كے علم دفقس سے آ مكھيس بند كريس، أن دلائل كو نظرا ندا ذكر ديں جوانھول نے بيش كئے ہيں اور صرف علاقم ابن تيميده اور ابن قيم دم كے بيچھے ہوكران كى وہ بات دم رانی شروع كرديں جوانھوں لے تمام مت كے خلاف كى ہے ،

یه دونو رحفرات اس معامله مین منفرد بین ، است کے بقیر کام اکم انگر مجترم دی جائے گام اکم کے بقیر کام اکم کے بعد مجترم دین ان کے خلاف بین اس کئے اسی بات کو ترجیح دی جائے گی جسے اُمت کے عام علمان نے اختیاد کیا ہے ،

ا ما م احمد بن عبود کے مسلک پر تھے گرانموں نے بعد میں دجوع کرایاتھا" ا مام احمد میں جمہود کے مسلک پر تھے گرانموں نے بعد میں دجوع کرایاتھا"

ا مام احده پہلے بہور کے مسلک پر سطے طرا موں کے بعدیس دجوج رہا ملہ بالکل غلط اور ان پرصری اتہام ہے ، انھوں نے ابنی یہ بات علام اس میں تیمیر کی طرحت نسوب کی ہے ، گرا محوں نے یہ بات نہیں کہی کہ امام احدام نیمیر کی کہ امام احدام نے طلاق داقع ہونے کے مسئل میں دجوع کیا تھا، علام ابن تیمیر کے الفاظ یہ بہن :-

" الم احد من صنبال وابتداءً طاؤس كماس حدیث كے مقابلہ میں فاطر منب قبیس كى دوایت بیش كیا كرتے تھے كذان كے شوہرنے انبیں تین طلاقیں دیدی تھیں الم ماحدود اس بات كوجاً زسجتے تعے کہ آدمی اپنی میوی کو بہک و قت تین طلاقیں و یعد المیل جد یس امام احدوث است رجوع خرالیا تعا، وہ فرای کے تھے کیس نے ڈر آن کریم پرغور کیا توس نے دیکھا کر آن نے حبس طلاق کا ذکر کیا ہے دہ محض رحبی ہے، جانچان کا مذہب ہی ہے کہ تین طلاقیں میک وقت نہیں دی جاسکتیں ہے

( فيادي ابن تيمير)

اس عبادت سے صاف ظاہر ہے کہ علام ابن تیمید اوجس دیما کا ذکر فرار ہے ہیں وہ بہتے کہ الم احدام ہی بیار دقت تین طلاقیس دینا جائز سمجھتے تھے مرابعہ میں شہر آن کریم پر غور ذکر کرنے کے بعدا نفیس ہی ابت ہواکہ یہ اجا کرنے کے بعدا نفیس ہی ابت وہ الکہ یہ اجا کر بیا جا کرنے ہوئے ہوئے ہوجا تی ہیں یا نہیں، تواس میں انحول نے کوئی دجوع نہیں کیا، نہ امام ابن تیمیہ نے اس دجوع کا تذکرہ فر ایا ہے ، کوئی دجوع نہیں کیا، نہ امام ابن تیمیہ نے اس دجوع کا تذکرہ فر ایا ہے ، ان کا مسلک ان کے اصحاب کی تمابول میں ہی ملتا ہے کہ دہ واقع ہوجاتی ہیں، اس میں ان کا مذہب ہیلے میں ہی تھا اور اب میں ہی ہے جس میں کوئی تمید ملی نہیں ہوئی ،
تہد ملی نہیں ہوئی ،

بنانج علام ابن قدام خبار حمل ابنی شهور کتاب المغنی میں ابو فقد منبلی کی دیا حدی ار خاری الم خراری ما فراری میں اس کے دیا ما فراری میں کا میں اس کے دوروات میں فقل کی بین کہ بہت وقت تین طلاقیس دینا جا کر سے یا نہیں کا مسلک واقع ہوجائے ہے با رہے میں بہن قتل کیا ہے کہ تینون اقع

امام احدر وسے برک دقت تین ملاقیں دينے کے بالے مین مختلف روایتیں ہن ایک دوایت یہ ہے کروہ حرام نہیں رجدسطو لے اجدے) اوردد سری ردایت یہ ہے کہ متین طلاقیں سبک و

دینابرعت اورحرام ہے،

ہوجاتی ہیں، جنانچہ ایک طرن تووہ <u>لکھتے ہیں</u>:۔ اختلف التر دايية عن احلَّ فىجمع الثلاث فردى عشه اسلى غير عيم حروفيه بعلى اسطر) والمرواية الثانية التجمع الثلاث طلاق بدعه فحرا

دوسری طرف تحر برفسسر اتے ہیں ۱-ادراگرا یک بی لفظ کے ذراید تمین طلاقیس ديب توتنول واقع موكئيرا ورموى يرحرام بوكئ أوقتك وودوس مرد مے شادی نہ کرے اور قبل خلوت و نواوت یں کوئی فرق نہیں ہیہ بات صفرت ابن عباس الوبرره رم، اب عرره ، عبالسر بن عرفي ابن مسعوده اور صفرت أنس سے بھی مروی ہے اور میں تا بعین م ادربعرك ائمه ميس مصاكثرا ماعلم كا ماكسي

ران طلق ثلاثًا بكلمة واحلُّه وقع اثملاث دحمت عليه حتى تنكح زوجًاغيه ولا فهاق بلين قبل الماخول ويعل دوی ڈالمصعن ابن عبّاسٌ وابى هرايرة دخ وابن عربغ و عبدالله بنعر وابن مستود وإنس فهوهى قىل اكثراهل العلوص التابعين والأتمة بعد هو (مغنى ص ١١٩٠٨) اسسے داضح بوگیا کہ بہاں دوسسلے الگ الگ ہیں ایک برکر مکف قت

تین طلاقیں دیا جائزہ ہے انہیں، ددمرے یہ کواگر کوئی یہ کام کرہے تودہ داقع مبی ہوجاتی ہیں یا نہیں ، ان میں سے پہلے۔ سندمیں امام احدم پہلے اسات کے قائل تھے کرایسا کرنا جائزہے گر بعد میں رجوع فرما لیاا دراس بات کے

قائل ہوگئے کہ یہ جائز نہیں اور دوسرے سلمیں ان کا مسلک ہمیشہ سے بدر باہے کرانسی صورت میں بینوں طلاقیں واقع ہوجاتی ہیں ا

بعض حضرات نے پہال ایک عجیب بات امام احدین حنبال م کی طرف منسوب کی ہے اور وہ ہے کہ مام احد کے نزدیک سی کام کامنوع ہو نااس بات کی دلیل ہے کہ وہ کام ان کے نزدیک واقع نہیں ہو تا۔ اہذا جب ان کے نزیک تین طلاقیں دینا جائز نہیں تو وہ ان کے نزدیک

واقع مين د بوني چاسيس

لیکن امام احد کی طرف اس قدر کچی اور بچکانه بات کی نسبت منجانے ان کے کس اصول سے کی گئی ہے ؟ یہ بات تواس قدر باطل ہے کو اس پر دلیل قائم کرنے کی بھی کو کی خرورت نہیں، ذراسو چئے کا مام احمد کے نزدیک وہ واقع میں ہیں محرام ہے لیکن کیا ان کے نزدیک وہ واقع میں ہیں مجوام ہے لیکن کیا ان کے نزدیک وہ واقع میں ہیں مجوال مام احد مجسسی خصیت کی طرف السی طفالان اور مضحکی خریات میسوب کرنے کی جرات کرسکتا ہے ؟

ا خرید علط قسم کے مغروضات پر بنیادر کھ کران کا مسلک کیوں متعین کیاجار ہاہے ؟ ان کے ندمیب کی کسی کتاب کو اٹھاکر کیوں نہیں د کید لیا جاتا ؟ علام ابن قدام حنبالی ح نقصنبلی کے مستند ترین عالم بن

انمول نے اپنی کتاب منعنی اسی مقعد کے دیے فکھی ہے کہ اس میں الم احداد كامسلك واضح كيا جائيه ، دويلى صراحت اوروفها حت كرساته امام احدم كامسلك جبوايت كمطال نقل كرسي بين اور مرف يهى نبير علام نودي ادرديكر تمام علمار فان كامسلك ين تقل كياب بهال تك كمعلاً ما بن فيم رم جوخودا س سلام علاما بنيمية كے ساتھ اور جمہورعلما دے خلاف ہیں وہ مہلی مام انتذکو جمہوکیساتھ ہی نتے ہیں -قال الشيخ ابن القيورج في سنیخ بن قیم ده مدی سی فرماتے میں کم العدى وامّا المسئلة التأنية ر إدومراسكاادده ايك كليسيين وهى وتوع التلاث بكلة واحكُّ طلاقول كاواتع بونكي تواس ميس فاختلف الناس فيهاعلى اراجة لوگول کے جانداہب ہیں، ایک یہ مناهباحلهانة كرده واقع موجاتي ب ادريه المرارح هلاقول الائمة الاربعة و ادرهمبود تابعين ادرببت مصحابر جهوى التابعين وكثيرمن كاملك الصفاية، زيرل الجهودس ٢٠٤٣) علامه ابن قدامهم علام نودى ده اورعلام ابن قيم ده ادرتمام بي على رامام

علّام ابن قدامی علّام نودی دہ اورعلّا مرابن قیم دہ اور تمام ہی علمارا مام احمد ملا کا مسلک یہ نقل فرمات ہیں کہ ان کے نزدیک تینوں طلاقیں واقع ہدجا تی ہیں کسی صحیح عالم دین یا مجتبد کو ان صفرات سے کسی سئلے میں اختلا حت ہوسکتا ہے مقل و بیان کوچیانج نہیں کیا مگار مان کا مناوت تقل کی جا جا کا مولفت میں ان کی عبادت نقل کی جا جا کا مولفت

بالخصوص جبكه وه مرتج السطلان دسمى مودفعات يرمنبي موم البحشك ما كل شروع بين نكاح عبادت كفي ہے م . کی یہ مات لکھ آئے ہیں کہ کا كومحض ابك معاملة بحدلينا بنيادى غلطى بين كاح دراصل عبادت س اوراس سي معاطه كايهلونغلوب يد ابرابعن مفرات في اعتراض كيت موكلما كم " اسس کوئی شبه نہیں کے سکاح عبادت ہے گرجہال تک ولقين كى رضاا دران كى طرت سے عائد كرده مدود وقيود كاتعلق مع ده خالص اكب معامده سب اورود فرنقول ك ودميان ايك معاملة ب سيدزيا و كيونس ہم اس کے جواب میں عوض کریں گئے کہ اگر فریقین کی طرف سے عائد كرده صدود و تيودك اعتباري يا فالص محامده بع تواس مي دوگوا ہول کی موجودگی کیو سفروری سے ج کیاکسی اور محابسے میں سمی یہ بات ہے ؟ نیزخطبہ یا حذا اور والیمہ کرنا کیول سنون ہے ؟ کیا كوئي جيز خريدت وقت بمي آب خطر فرصتے با كھا نا كھلاتے ہيں ؟ نيزاگريہ مرب دوفريقول كے درميان ايك معامله بيداس سے زيادہ كھرنہيں" تواس كے فتح كو "الغف الحلال "كيول واردياكيا ہے كياكسى اور حامله یں میں یہ شان ہے ؟ دوسرے معابدات کافسخ تواس طریقہ سے ہوتاہی كجس محفظه مين معابده فسخ موااسي مكينط مين دوسر يسبعه معامده كراينا صيح بدجانا ہے، كيا كام كفسخ بيں يہ جائزے كر عب كمندس طلاق

دی گئی ہو، عورت اسی گفتے میں دوسر مردسے نکاح کرنے، دوسر معاہدہ کونے کر چکے معاہدہ کونے کر چکے معاہدہ کونے کا ختیاد ہو گائے کہ بھول ، ہر حال میں انہیں از سر نومعاہدہ کرنے کا ختیاد ہو گاہے ، بھر کا حسی میں اگر فریقیں تین ہی بارنسیخ کر لیس تو آپ کیول انہیں از سر نونکاح کر فری جا زت نہیں دیتے ؟

م با با اورعام معاملات میں استفسارے اختلافات بر قرار دکھتے ہو کہ محاملات میں استفسارے اختلافات بر قرار در کھتے ہو محما گرآ ب کواس با تر میان اس سے زیادہ کچھ نہیں " تو ع ایک معاہدہ ہے ماس سے زیادہ کچھ نہیں " تو ع بریں عقل ود انٹس بہاید گرنسیت

برداشت كرني يرتي بين

سے اس قدر ہے بہرہ ہو چکے ہیں کہ انہیں وہ سئلے بھی علوم کنہیں جگسی زمانے میں ہرسلمان بخے کو معساوم ہوا کرتے تھے ، چنا نچہ آجکل عوام میں تصور بھیلا ہوا ہے کہ تین سے کم طلاقیس دی جائیس تو وہ واقع ہی

نہیں ہوتیں،

اول فراکے دیے ہوئے نشروا شاعت کے کام دسائل سے کام لیکروگوں کو یہ بہایا جائے کہ بیک وقت بین طلاقیں دے ڈالنا کتنا براگناہ ہے، انہیں سبجھایا جائے کہ جب مجدائی کا کام ایک طلاق سے بھی بوسکتا ہے تو آجن میں طلاقیں دینے کی کیا ضرورت ہے ؟
انہیں بیسلیم دی جائے کرتم کو بسااد قات بین طلاقیں دیکر بھیا نا ہوتا ہوتا ایر تا ہو وک کو یہ باتیں معسلیم ہو جائیں توان میں سے اکثر تین طلاقیس دینا چھوڑ یا تیں معسلیم ہو جائیں توان میں سے اکثر تین طلاقیس دینا چھوڑ دیں گئا دراگر اس پر مزید محتی کی فرورت محسموس ہوتو میک وقت میں طلاقیس دینا جھوڑ دیں طلاقیس دینے دی گئی قانونی سزا بھی تقرر کی جاسکتی ہوئی طلاقیس دینے دو کئی قانونی سزا بھی تقرر کی جاسکتی ہوئی میں طلاقیس دینے دو کئی خانونی سزا بھی تقرر کی جاسکتی ہوئی

ند کوره بالابا تول کی اشاعت کے بعد دوجارا دمیوں کو بیک وقت تین طلاقين دينے كے حيسرم ميں سزائيس ما حيس توانشا والتدكم مي لوگوں کو تبین طلاقیس دینے کی نوست آئے تی، درا صل شریعیت نے تو نو د تین طلاقیں بیک و قت دینے یر میر سرا مقرر کی ہے کر جب تم نے حکم تنریعیت کی خلات درزی کر کے تین طلاقیس دے ہی دالیں تواب اس کی سزایہ بھگتو کہ آئندہ اس بيوى سے تہاد الے نکاح بھی جا رُنہیں، ليكن ية سنرا" اس وقت مك كا في تقى حب مك كه لوكول كويه معلوم تھا کہ اگرہم تین طلاقیں دیں گے تو آئندہ بیوی سے سکاج مائز ند ببوگا ، اب تو یه مو تا ہے کہ لوگول کواس سلم کا علم بی اس وقت بوتا بحجب تینول طلاقیس دے دالتے ہیں اس لئے فرورت اس بات کی ہے کہ اول تو ہو گو ل کے لئے طلاق کے مسائل سے متعلق الحجمی ضاصی معسلوات فراہم کی جائیں اور یہ کام اگر حکومت اپنے وسائل سے کام نے توٹری آسانی سے بہت جلد ہوسکتا ہے، آجکل فاندانی مفو - ( Family Planning متعلق جكر جرر ونظرات عيرا ورفرامول يراس كااست تهارد ياجارا اله اس بات کی تا میدان دوایات سے مجو تی ہے جوم نے پہلے منن دارق طنی سے نقل كى بين كردسول الترصلي الشرعليدوسلم ففر ما يأكري لكرتبرادا باي الشرسي لمس دراس الفار اس كف كو في المسين ١١٠ مؤلف اگراسی طرح ان مسائل کی نشرد!شا عت اس طراهیت رسے کی جائے توا یک بڑا کام ہوگا،

یہ ریڈ یوجودن دات عوام کونواحش کی ترغیب کی دیتا ہی اس میں گھر ملوزندگی سے معلق تحسیج اسلامی تعلیمات بیش کیے انکی اوران کے ذر تعیب ہوگول کو عائلی مسائل میں اسلام کی رہنمائی دی مائے تو مکن نہیں کہ بہاری عائلی المجندوں میں نمایا لی داقع نہوا مائے تو مکن نہیں کہ بہاری عائلی المجندوں میں نمایا لی داقع نہوا محسوصیت کے ساتھ اس طلاق کے سئلہ میں یہ بات بہت مفید ہوگی کہ تمین طلاقی براے دقت دینا قانو نا جرم قراد دیدیا جائے اور خصوص اس حسرم کا ارتکاب کرے اس کے لئے کو ئی مناسب اور جھنعس اس حسرم کا ارتکاب کرے اس کے لئے کو ئی مناسب اور جھنعس اس حسرم کا ارتکاب کرے اس کے لئے کو ئی مناسب

سرامقرد کردی جائے،

یہ ہے درمقیقت عور تول کی اس شکل کا سحب حل اس
کے برخلاف اگرہم ان چیزول کی طرف مطلق توجہ نذکر ہیں ادر عرف
یہ کہہ کر فارغ ہوجائیں کہ ہم ان عین طلاقول کو ٹوٹری نہیں ان قیم اور مطلق کو اس کے معنی یہ ہول گئے کہم ایک مظلوم کو ظالم سے بیتے ہوئے دیکے کہ ما ایک مظلوم کو ظالم سے بیتے ہیں کر ڈوٹر کے کہ میں مناس کے ظلم پراسے کو کی تبنیہ کرتے ہیں اس کے بجائے مظلوم کو بیتر سی کی مقارب کو کر ڈوٹر کے کھاتے د ہو ہم سیلم ہی نہیں کر سی کے کسی نے تموار ہے و زوا سے فر زوا ہے کو کو ان میں کی اسی طرح دور کیا جا تا ہے ؟

دفعیالہ عمر نکاح

اس دفد میں برکہاگیا ہے کہ اٹھ آرہ سال سے کم عرائے اور سولہ سے کم عرائے کا ورسولہ سے کم عرائے کا ورسولہ سے کم عرائے کا محاص قا فو تا ممنوع ہوگا، اس دفعہ کا مقصد غالبا اُن مفاسد کو دُور کر نا ہے جو کمسنی کی

اس دفعہ کامفصدعالبا ان مقاسدہ دور کر ماہیے جوسسی ہی شا دیوں کی دجسسے بیش اتے ہیں، جہاں کساس مقعبد کی صحت اورا فاریت کا تعلق ہے، وہ بلاسٹ بداین حکمہ پرسلم سے راسکن جساک

ہم آگے تفصیل کے ساتھ عرض کریں گے، ان مفاسد کا تعجے حل یہ ہم آگے تفصیل کے ساتھ عرض کریں گے، ان مفاسد کا تعجے حل یہ نہیں کرسرے سے کمسنی کی شا دیوں کو ممنوع قراد دیدیا جائے، کیونکہ اس میں تاریع اگر شخفہ مختلف وجہ کی شاور محمد، موتا سے کے وہ اپنے

بسا او قات ایک شخص مختلف وجوه کی بناد پر مجبود بو تا ہے کوه اپنے کے مسلم کے میں نظام اللہ کا مسلم کے میں نظام اللہ کی مسلم کے میں نظام اللہ کی مسلم کے میں نظام اللہ کا مولف کے میں میں میں مولف کے اس مولف کا مولف

شرىعيت نے كمسنى كى شاديوں كومنوع قراد نہيں ديا،ليكن بمت افزائى <u>ښې کې شا دی کا جا ئزېو ماقرآن کړم کی مندر جرُ دین تست</u> ثابت ېڅ واللائي يئسن من المحيض ادرده عورتس وصف سے مالوس موحلي من اللي عدت تين بهين جواور ان ارتبتم فعل تعن ثلثة واسيطرح الكي جنهد للمحصف بهدلك ياء اشهرواللائي لويحضن اس ایت میں ان روکیوں کی عدّت بیان کی گئی ہے جبنہ میں مجھے صیف نہیں آیا، ظاہرہے کرعتات کا سوال تو تب ہی پیدا ہوتا ہے جبکہ سیلے نكاح أرخصتى اورطلاق موحكى مور اس مصمعلوم مواكة قرآن كرم كي كاه میں ملوغ سے قبل می نکاح ہوسکتا ہے۔ اوروہ شریعیت کی نگاہ میں معتبرنمى بهاس كيرخلات اددىنس كي يد دفعه نامرت بلوغ ملكه ملو ع كيمي تين جارسال مجد تك كاح كومعتبرنهين مانتي-ا بهی وجه ب کرعهد نبوی میں کمسنی کی شادیوں کے متعتد دوا تعاست کے واقعات البیش ایے:۔

۱۱ ، خود رسول الترصل الترعليه دسلم في حفرت عائش و سياس وقت نكاح فرما يا جبكه آن كى كل عرف فل دوايات كے مطابق فيد اور فب كا كر مطابق من ماك كر من اور دخصتى آئم يا نوسال كى عمر سي ہوئى، كر مطابق مسلم كا منادى مسلم كا

(۲) علامه الو بکرجقه اص دا ذی شفه احکام القرآن میں محدین اسحق دم کے حوالے سے ایک دو ایت نقل کی ہے: -

کہ حضرت ام سلمیر نو کے صاحبرادہ سلم کا نکاح خود رسول کریم ملی الشرعلیہ وسلم نے بہت چیوٹی عمریس حضرت جمزہ رنو کی جیوٹی بچی سے کر دیا تھا ،

(احکام القرآن ص۱۲ جر) کددونول کا بجین س بی نقال بوگیا،

اس دوایت بین آبسند د مکها که خودرسول الشرصل الشرعلیه دسلم نظر سلیه اور سبت مزود ما کانکاح نا بالغی کی حالت بین بی کوایا،

جماع المست کا جماع ہے کہ کسی کی شادی جا تھے۔ " کا جماع ہے کہ کسی کی شادی جا تزہدہ چنا نچہ

علاّ مرابو بگرحصّاص دا ذی ایک آست کے تحت تحریر فر ماتے ہیں: ۔ د فی هٰ ایکا آری چریکا لاہدیا ۔ اس میں سادی اور میں ماد

دنی هذه الآیة دلالة الضّا اس آیت سے اس بات پر مجی رہنائی علیٰ ان للاب تزدیج ابنته ملی ہے کہ باپ کو اپنی نابالغ بنی کا

کاح کرانیکا جواز معلوم ہو تا ہی تو ہا ہی تو ہا ہی تو ہا ہی کا جواز معلوم ہو تا ہی تو ہا ہی تو ہا ہی تو ہا ہی ت اس کا بد رجرُ اولُ ، اور ہمیں اس سُلہ میں سلعن اور خلف کے فقہار میں سے کسی خطر کے فقید کا کوئی اختران نافر ہیں اذ كان هو أقرب الاديباء ولا تعلم في جواز ذلك خلات ًا بين انشلعت والخلعت من نقصاء الامصاس، (احكام القرآن ص١٢٣٢)

یہ توہم آگے چل کرع صن کریں گے کہ کسنی کی شادیوں سے جو مفاسد پیدا ہوتے ہیں اُن کا صحیح حل کیا ہے ، اسوقت اِن سے گا نسگان کیا ہے ، اسوقت

امثلام کے اس کم کی ناقابل انکار محمتیں!

ہم أن نقصا نات كى ايك اجما كى فہرست گوشگر ادكر نا جا ہے ہيں جۇسنى كى شاديوں كو نا جائز قرار دينے كى صورت ميں دونما ہوں گے، ان نقصا نا كومپيش نظر دكھ كريہ بات اجھى طرح سمجوميں آسكے كى كه اسلام سے كمسنى كى شا ديوں كوممنوع كيول قرار نہيں ديا ؟

اگرمسنی کی شادیوں کو ممنوع قرار دیدیا جائے تواس ہماہے معاشرے کا کھول انسان ایسی اسی مشکلات سے دوچار سوائے جن کاکوئی حل نہیں نکل سکے گا، ان مشکلات کی میجے نوحیت شمجھنے

کے لئے ہم چند متالیں دیتے ہیں :
(۱) ایک شخص ہے جویہ دیکہ رہا ہے کہ اُس کا رام کا یا را کا خلاقی اعتبار سے بری طرح مجرف حارج ہیں اوراگر حلد ہی ا فکی شادی منکر دی گئی تو اُن کو سنجھا لنا نا مکن ہوجائے گا، اس وقت اسکے منکر دی گئی تو اُن کو سنجھا لنا نا مکن ہوجائے گا، اس وقت اسکے

راحنے ایک مناسب دسشتہ مجی موج دہیں ان حالات میں اس کی مصلحتوں کا تقاضا بیہے کہ وہ جلداز جلداین ادلاد کی شادی کر دے، لیکن وه آپ کے قانون کی وجہ سے مجبور ہے کہ حبب تک او کا اٹھارہ سال کا نه بومای اس دقت یک ده اس کی شادی نبس کرسکتا ، وہ اپنے اوا کے یا اوا کی کو تباہی کے کنارے پر دیکھ دیکھ کر کو صب رہے گا گراس کا کوئی علاج اس کےبس سی نہیں، (٧) ایک شخص سے جیسے بہاری کی دجہ سے زیا دوعومہ جینے کی آمید نہیں ، اس کی ایک بندرہ سال کی اولی بھی ہے ، اس کا یاتو کوئی اور دارت نہیں، یا دارت ہے تواس سے توقع نہیں کہ دہ اس کی او کی کے ساتھ کوئی بہترسلوک کرے، إن حالات میں وہ چاہتا ہے کہ اپنی اوا کی کا ہاتھ کسی شریف آ دمی کے ہاتھ میں ویکر سكون كے ساتھ دنیا سے رخصت مورلیكن دو آپ کے قانون کی بنا، رمجبورہ کے آس اولی کو دنیا میں لادارت ادربکیں حیور کر جائے اوروہ اواکی اینے باب کے مرنے کے بعد دُر دُر کی تعور س کھاتی میرے، اور خود غرض لوگوں کی حرص دہوس کی شکار ہو-(۱۳) ایک بیوه عورت بیع حس کا کوئی دالی دارث نہیں اسکی ایک کا بغ یا نابا تع روکی ہے، اب اس کے منے حود اپنا پر می یا نا اوراین عزت وعسمت کی حفاظت بی امک متقل سلم ہے جم جائے کہ دہ اپنے ساتھ ایک اور لوکی کابار برد اشت کرے اس

كيائي أس الم كى كواسينے ياس إر كھنا معاشى مشكلات كائمى موب بعادر آسے یہ خطرہ مجی ہے کہ اگر آس نے اس کی شادی جلدہی بن کردی تومکن ہے دوکسی عندا کے ہتھے پڑم جائے، اب آپ ہی تاہ كرة خراس كے ياس اس كے سواا دركياراسته الله كرده ايني وكى کسی سے انس کے سیرد کردے کیکن دوایسا نہیں کرسکتی کیوں ک آپ کے قانون میں انجی وہ نکاح کے قابل نہیں ، دم ایک دبیاتی کا ختکارہے، اس کی ایک جوان او کی ہو، وورات دن دیکھتاہے کہ اس کا مالک دوراس کے کارندے اینی شرارت طبع کی وجہ سے لوکیول کو اپنی حرص وموس کا شکار بناتے ہیں، استخطوب كراكميں زيادہ دنوں مك اس راكى كو اسینے یاس رکھول گاتواس کی حفاظت مذکرسکول گا، اس سے دہ مجبورہے کیاس کی شا دی جلد ہی کہیں کرا دے، نیکن دوسری طرف حبب وہ آب کے قانون کو دیکھا ہے تو یا تعمل کررہ جا تاہے اور بيلسى كم نسو بهانه كيموا ده كيم نهين كرسكتا، د بهات میں کمنسی کی شا و یو ل کاسب سے بروا سبب بہی تعاادر كأشتكارلوك اسى طراعيت سيدابني عزنت وأبروكي ضاظت کہتے تھے درزیہ بات کوئی ڈیمکی جیسی نہیں کرزارعین کی اموس معشدز میندارول کانسان دستمنی سے خطرے میں رہی ہے اب، اس فا نون کے بعدوہ اینے آپ کو قطعی نے بس یائیں گے،

یه صورتین محض ده مغرد ضات نهیں ہیں جوم نے انکھ نبد کرکے گھر گئے ہول ملکہ دا تعات کی دنیا میں تھا ہیں دوڑ ایسے توبے شار لوگ آی کوالیسے ملیں گے جن کے لئے یہ قانون ایک عذاب بن کر ره جائے گا اور وہ اپنے آب کو سخت بے بس اور مظلوم تصور کریں گئ (۵) ان شکلات کا لازمی نتیجریه مو گاکه بهاری قوم کے اخلاقی تدال کردفیار تیز سے تیز ترموتی جائے گی اور کسنی کے جرائم میں ایسا اضا فرہوگا جو قوم کے لئے انتہائی مہلک ٹامت ہو گا، زنا اوراغوار کے دا تعات بڑھتے جلے جائیں گے اور سرشخص یہ دیکھ ہے گا کہ تكاحيريا بنديال لكاف اورزناكي كعلى ممثى ديديف كانتائج Birth registration quizyeld (۱) بعِراسِ قانون کی دوسے ہرشخص کے لئے یہ معبی لازم موجائیگا که وه پیدائش کی رصفری د كرائع اور يخصوصيت كے ساتھ ديباتي ماستندول كے لئے ایک بڑی سخت یا بندی ہو گی، جس کے نتیجے میں یا تو دہ حجو ٹی گوامیا لائنے یر مجبود مبول مھے یا بھراپنی عمر کو قابل نکاح ٹابت کرنے منے اور دوسرے یا ر سلنے روس کے، (٤) بهراس قانون كي د جسسه بهت سے فتنديرداز لوگول كوشرار كابوقع على كا ورببت سے شريعت انسانوں كى برر عام دموائى بوگ، فرض کیچنے کہ ایک شخص کی شادی ہورہی ہے اوراس علاقہ

وقت تک و سادی نہیں کرسکتا، یہ بات بھی محض ایک مفروخہ نہیں ہے، ابھی عائلی قوانین کونا فذ مورے چند ہی دن ہوئے میں، گراسی عصد میں سابق صوبہ بنجاب کے علاقول میں اس قسم کے واقعات کی اطلاع آچکی ہے، فرض میر کرمٹنی کی شادی کو ممنوع قرار دمیر ہے کے بعد یہ تمام نقصانات یقینار دنما ہول محے جن پرقابو یا ناسخت مشکل

مفاسد کار مع علاج البتہ میں ہے ہے کہ عمریں شادی مفاسد کا رمی علاج اکر البتہ کی اسلام نے کہیں ہمت افزائی مجی نہیں کی کیونکہ بعض ادفات اس طرح شادیوں سے بہت سے مفاسد کو ہے جو جاتے ہیں اس یہ حکم مگادیا ہے کہ بہت سے مفاسد کو ہے جو جاتے ہیں اس یہ حکم مگادیا ہے کہ

اگرکسی کوکسنی میں شادی کرنے یا کرانے کی فرود مت محسوس موتو وہ الساکے ۔۔۔۔اب اس اجازت کی وجہ سے جن مفامد کے الموكم المسرون كالديشة تعاده يرس كرنوعرى مي يرانداز نهيس ہو تا کہ زوجین کی طبیعت ایک دو سرے سے میل مجی کھاسکے گی یا نہیں ؟ اسے جل کردونوں میں نیا ہ بھی موسلے گایا نہیں ؟ اس لیے بساا وقات ایسا موتا ہے کہ کسنی میں شا دی کردی گمئی میر دونوں میں موا نقت نه بوسکی، تودونول بی کمسنے ذندگی ایک عذاب بن کر ده جاتی ہے، خصوصیت سے روکی توبیض صورتوں میں بری صیدت س متلا موجا تی ہے، کیوں کہ الم کے کوتو طلاق دینے کا اختياد مى موتاب أسه دومجى نهين موتاء بمركسني كي دجست إوا كانوز كماف كائق مبس موتا، جر جلئے کہ اس برا کا اور فرد کا بوج ڈالا جائے اس مے شادی کے بعدوہ بیوی کے تمام حقوق اداکرنے سے قامرد ہماہے اور اس سے بہت سی خرا برال بدا موتی ہی، ا ن سے بہلی خوابی کے اذا لیکے لئے اصلامی شراعیت نے " خيار بلوغ "كا قانون بنايات ،جس كامطلب يرب كرجب دوكا یا اظ کی با لغ ہول تورہ فوراً زبان سے یہ کہدیں کہ ہمیں یہ نکا ح منطور نہیں تو یہ کا صفح ہوسکتا ہے، اس قانون کی تسام تر تفصیلات نقد کی کتابول میں ندکور ہیں، آج جو کمسنی کی شادیوں سے خوا بیاں بیدا موتی ہیں ان کا بڑا سبب یہ ہے کہ لوگ سلام کی
تعلیمات سے قطعی ما وا قعت ہیں، انہیں علم ہی نہیں کہ شریعیت نے
ان کے لئے کس قدر آسانیا ل دکھی ہیں، اگر لوگول کوان اسلام اصحاکا
سے واقعت کر آیا جا سے جس کا طریقہ ہم پہلے باد باد عرض کر بھے ہیں تو
ان تمام دشوار یوں کا حل کھی استان تاہیہ،

آبهی دوسری خرایی نواکر کمسنی میں شادی سی فرورت كى كى بيت تويەخوا بى كەن خوا بىول سى بىد جھا بېترىپ جۇنگاچ نەكرنے كى صورت ميں رونما موتنى، اورا گريى شادى بلا ضرورت كردى كى بى تواس کی وجرشادی کی اجازت نہیں، شادی کرنے والے کی جہات اورحا قت ہے، سواس کا حل سوائے اس کے چونہیں کہ علیم وعا کیا جا ہے، تجربہ شاہرہے کہ جہاں جہاں تعلیم کی روشنی ہونی ہے و بالكسنى كى بيفرورت شاديول كاادسط ايك فيصدي فيهين ر ما ، خو داینے ملک پاکت ان کی دیکہ لیجئے کشہری اورتعلیم یا فتہ آبادی میں کمسنی کی شادیوں کار جا ن بالک نہیں یا یا جا تااس کی وجریبی سے کافلیم کی وجرسے وہ یہ جانتے ہیں کہ بلا ضرورت کم عری میں شادی کرنی گئی تویہ ایک احتفار فعل ہو گاجس کے نتائج بہت خراب ہوں گے، کمسنی کی شاد پوں کے داقعات زیادہ تردیباتی ادرغير مسليم يأ فترا بادي من طق بير ان مين معطيف تو وه بنهس دانعة اس كى خرورت موتى ب، اورمعف مى

ہوتے ہیں جو ملافرورت یہ حرکت کرتے ہیں، اگر ان میں تعلیم تھیلائی جائے تو كوئى دجر تنبس كروه أيف اسل حمقار فعل يراصراركرس، أخرادر تعبى تو بهست سى خرابيال السي مي ومحض جها است كى بناء يرسيدا موتى بي، برجيركا عل قانون كالمع محما انهيس مواكرتا للكهبت سي جرول كے ا فہام دتھیم اورتعلیم وتربیت کے طریقے ہی استعال کر نامفید ہو تا ہے، یہ چیز کمی انہی میں سے ہے، اس سے واضح ہوگیا کہسنی کی شادیوں سے جوخرا ہیاں ونما ہوتی ہیںان کاصیح حل یہ نہیں کہ سرے سے اس کام ہی کومنوع قراردبيد يأجائك كيونكه اسطرج ادرببت سيخرا بيأن المدكميري بول کی، اور گیہوں کے ساتھ گھن سبی سب جائے گا، بلکان کا سجیح علاج یہ ہے کہ تعلیم کوعام کیا جائے ، خصوصتیت کے ساتھ اسلام کے عیامی احکام کی بڑے پیانے پرنشرواٹ مت کی جائے تاكة تجبرتي كوان أسانيول كاعلم موجائب جوشر كعيت في السيدي من ادرده أن كااستعال كرسك الركولي تتحفل بني جهالت اورحا قيت كم سبب قانون كى كسى سبولت كواستعال نہيں كر تا توده قانون قابل ترميم نهبي ملك خود وستخص قابل اصلاح بيجواس آساني سيمكأ لينانهين جاستانه بهات ورغلط فهمان آب ہم ان دلائل کا جائزہ لیں گے جو اس فانون کی تائید

میں پیش کئے جلتے ہیں، بعض حفرات نے قرآن کی ایک آیت سے استدلال كرف كى كوشِسش كرتے موسے يه كماہ كر آن كريم ك " بلوغ " كو نكاح كى عرزار دياہے سور أنساء ميں ہے :-اورتم ميتيول كواز ماؤ، يبال تك وابتلوااليتاحي حتى اذا حب ده کاح کو پینج جائیں بھراگرتم ملغواا لنكاح فان انستم منهورسلا فادفعوا ان میں ایک گور تمیز محسوس کرد تو اليهمراموالهمء ان کے مال ان کے حالہ کر دو، اس آیت میں مینیول کے سرریتول سے خطاب ہے کہم اسینے زيرمىر يرستى يتيول كو مال اس وقت حواله كر وجب و <del>، نكاح كوبينم</del> ميكي مول اورسائمه بهي ان مين ايك گويز سوحم لوج بعي بيدا بوحي بود يهال قرآن كريم في بالغ موجل في كوم بلغوا النكاح "في تجير کیاہے جس سے یہ بات تکلتی ہے کوستہ آن کی نگاہ میں تکاح کی ایک عرمقرر سے اوروہ بلوغ ہے، مرية استدلال مندرجُذ بل دلائل كى وجهسے بهت كرورې ا اس لئے کہ آیت میں "نکاح و کا تفظامتعال کیا گیا ہے حسکے لغت اودا بل عرب کے دوز قرہ میں دومعے آتے ہیں، نكاح كے لغوى معنى اس كے اصلى معنى" مباثرت " کے سے ہیں اور بجدمیں عقد نکاح " ربیاه) کومجی کما جائے نگا ہے، عربی لغت کے مشہورہتند

Marfat.com

ادرسلم المام علامدازبرى دوسسر ملت بين :-قال كلا ذهرى واصل انكاح اذبرى ووقراقي بي كرع بي زبان من مكاح ك اصلى معني جاع " فی کلام العی ب الوطاء و قبل للتزوج كاح لاته بي اوربياه كرنے كو كاح اسك سبب للوطأ المداح كهديتي بن كرده جائز مباثرت (لسيانالعربي) كالسبب بوتابيء اور لغت کے دومرہے بڑے اور شہورعا لم جوہری فرماتے ہیں :-يحاح جماغ كوكيتة برس اودتعجى النكاح الوطاء دقل مكون يرلفظ عقب كاصك معني ميمي العقلء استعال ہو اہے، (لسأن الويس ١٥٥٨ ج٣) قرآن کریم میں مجی بدلفظاس مغی میں کئی جگرامستعال ہوا ہے چنانچرارشادید:-لاتنكحاما نكحاباؤكم تم آن عورتوں سے نکاح مذکر و (نساء) جن سے تمہارے بای وا دے ما ترت كرچكے بول، اس آیت میں مکور سے مراد ماتفاق مباشرت کرناہے، اسى طرح الشرتعالي في ارشاد تسبر ما ماكر والسّم الحديد ينكو الأوامية ادمش كة دالر انية لا ينكحها الاذاب ادمش كه الس آیت سی می بعض علماء کا خیال یہ ہے کہ بیال نکاح سے وادمبائر ہے، دلسان العرب)
اگران آیات کی طرح مذکورہ آیت حتی اذا بلغواالنگاج میں میں انکاح سے مراد میا شرت کی جائے ہوجاً اسلامی کے دیمان کے کہ بہاں کہ کہ جب وہ الم کے مباشرت کی قا ملیت کو بہو نے جائیں اوران میں کچھ سوجھ ہوجھ میں پیدا ہو جائے تو انہیں ان نے مال سپردکر دو، اس صورت میں اس آیت سے اس بات پرکوئی اشار میں نہیں ملتا کہ بلوغ کاح کی عمرہے،

دْ ياده قرين قياس ببي ہے كه اس آيت بيس لفظ النكا " سے مرا د مباشرت ہے، بياه نہيں، اور اس پر مندر جُرُ دُيل لا كُل شوت قها كرتے ہيں:-

(۱) بہتی بات تو یہ ہے کہ یہ تو ظاہر ہے کہ تسر آن کریم بلوع انگام اسے مرادستی بلوغ انگام اس کا منشاء یہ تبلا نا ہے کہ جب بتیم ارائے بالغ بوجا ئیں اوران میں کچے سوجے بوجے بھی بریا ہو جائے تو اہمیں ان کے مال حوالہ کردوء اب آب غور فرمائیے کہ اس بلوغ کو بیان کرنے کہ اس بلوغ کو بیان کرنے کے الئے ذیادہ واضح ہے کہ وہ مباشرت کے قابل ہوجا ئیں ، یا یہ تعییر دیادہ واضح ہے کہ وہ مباشرت کے قابل ہوجا ئیں ، قابر ہے کہ بلوغ کو بیان کرنے کے لئے دوسرا قابل ہوجا ئیں ، قابر ہے کہ بلوغ کو بیان کرنے کے لئے دوسرا بیرا یہ ذیادہ واضح ہے کیول کہ شادی کی قابلیت ، میں تو مجال کام بیرا یہ ذیادہ واضح ہے کیول کہ شادی کی قابلیت ، میں تو مجال کام بیرا یہ ذیادہ واضح ہے کیول کہ شادی کی قابلیت ، میں تو مجال کام بیرا یہ ذیادہ واضح ہے کیول کہ شادی کی قابلیت ، میں تو مجال کام بیرا یہ ذیادہ واضح ہے کیول کہ شادی کی قابلیت ، شادی کی قابلیت ،

كاليك جُدامعيار موتاب، كوئي شخص بركر سكتاب كالأكابالغ توموكما گرنکاح کے قابل نہیں ہوالعنی امبی وہ اپنی عرکے لھا طسے اس قابل نہیں کہ اس پرشادی کا بار ڈالا جا سے مااس کے معاشی مالاست اليسے نہيں يا اس كى تعليمى حالت اس كى اجازت نہيں ديتى اسلے جب کسی سے یہ کہا جائے کہ اجب تمہادا لاکا شادی کے قابل موجا تواسه اس كا مال سيرد كردينا" لوده مخص اس كامطلب جائز ملام يرية نكال سكتاب كرجب وه اثهاده بيين سال كابوجائه، اييخ بيرول يركف ابوجائد كمان كاف كك تب أسه مال ميردرنا ہے،اس کے برخلاف دوسرے بیرائے بیان میں سوائے عراوع ك اوركو ئى مطلب نہيں نكالا جاسكتا، اگريد كها جائے كر ، جب رفع كا مباشرت کے لائن بوجائے تو اسے السرد کردینا ، تواس سے سوامے اس کے اور کوئی مطلب نہیں سمجا سکتا کہ اسے با لغ ہونے یہ السیرد کرنا ہے، ابذا چونکہ تران کرم کے منشار کی زیادہ وضاحت اس صورت مين موتى بيع جكه الكاح استعرادما شرت لیا جائے، تو اس لئے وہی مراد مبونا چاہئے، (۷) ہم المجی وض کر سے ہیں کر نقول الم ماز ہری وجو بری تھا کے اصلی معنی توہ مباشرت میں ہیں اس لئے اس اصلی عنی مو السس دنت بك نبي ميورا ماسكتا جب تك كه دوسرد معي رباه) مراد لینے یکوئی مجبوری زمور بیال خمرت یا کا دومرے

معنى لينغ يركونى مجبوري نهيس، ملكرد وسرب معنى سے اليسى علط فيميا يدا مونے كا اندىشە موسكتا بى جوقران كامشارىمبى اورقران و حدیث کی دوسری تفریحات ان کی تردید کرتی ہیں، اس لئے مجی اس آیت میں " نکاح "سے مرادمباشرت ہی مونا چاہئے، ان نا قابل انكار وجوهسے بهارا ذاتی خال توبیدے كر سال " نکاح "سےمراد میاشرت ہی ہے ، المكن الركسى كوبلاوجداس بأت يما حرار ایی موادر ہم یہ زمن می کونس کر ہماں " نکاح " سے مراد مبارشرت کے بجائے " شادی " ہے، تب مجی

اصل سئله يركوئي فرق نهيس في تا اوراس آميت سيديكسي طرح معلوم نہیں ہوتا کرنسران نے بلوع سے قبل کا ح کو ناجا کر کہا ہی لبونکه اس صورت میں آیت کا ترجمہ لول بوگا کہ جب وہ كاح كوبيونج جائيس ميراكرتم ان ميں اكس طرح كى تيزمحسوس كردتوانبين ان كے ال حوال كردو، حس كامطلب ير ہے كا جب وه اتن برسيروائي كران مين كاح كي قا بليت يردا بروجا سي أمسس سے اتنا تو ضرور معلوم ہوتا ہے کہ کا ح کی بوری قابلیت بلوع سے ہوتی ہے، اور زیادہ سے زیادہ یمی کرزمائنزول قرآن میں عام رواج برتھا کہ بلوج کے وقت یا اس کے متصل جد کا ح کرلیاکرتے تھے، لیکن بلوغ سے پہلے نکاح جائز ہی نہیں ہیں اِت

س ستديكس لفظ كس اشارے ، كس د لالت ياكس اقتصائے ہے تکلی ہے ؟ دیکھئے اگر آنِ کریم کا منشاریہ ہو تاکہ بلوغ سے پہلے تکاح دیکھئے اگر آنِ کریم کا منشاریہ ہو تاکہ بلوغ سے پہلے تکاح جائز ہی نہیں ہے تواس بات کا تر آن د صدیث میں کہیں نہ کہیں نہ کو توملنا چلبتے تھاریہاں قرآن کریم " طغواانساح "کا ذکر حوالہ کے طوريرايك دوسرا سسل كفين س اس طرح كرد باس كركويا یہ ایک جاتی پہیانی عمرہے جس کے بارے میں سرشخص جانتا ہے، اگراس سےمراد کوئی ایسی عربکاح میوتی جسسے قبل نکاح جائز ہی زموتو بہاں اس کا والہ دیٹا درست نہتھا، کیونکہ حوالہ سميشه اس چز كاديا جا تابيجس كا ذكراس سے يعلے كه س چكام قران رم كى كسى توكيت مين ياكسى ضعيف معدميت مين مين الیسی سی عرکا تذکرہ نہیں ملتاجس سے پہلے شادی کرنا جا کز نہوا اس صورت بيس اگريها ل بم يزنس ض رئيس كرقرآن كريم كانقصود وه عمر بعص سے پہلے شا دی جا زنہیں تواس کا مطلب یہ ہوگا رقرآن كرم الك السيء كاحواله دے رہا ہے من كاس سے بطابس تذكره نهبي بيء اوريه ايك ليي بات بي جس كا تصوركم ازكم خداك كلام مي نهين كياجا سكتاء س سے معلوم ہواک' ملغواانسکاح مسے تسرآن کامقعنو مرف یہ ہے کر حس عرمی عام طور پر نکاح کی بوری قابلیت بردا

بوجاتى ب، ياجى عريك عام طورير نكاح كردياجا تاب اس عركوبيوني جائيس، دريه ايك اليها والهدم حبيه سرشخص جانتا ہے، بركس فاكس كومعلوم ب كرشادى كى يورى قاطبيت ادراس كے مخصوص دظا تقت ازاکرنے کی اہلیت بلوغ سے ہوتی ہے، بم في ادرجو بالنس عرض كى بي أن كى عمل ما ئيداً ن تمام روايات سے ہوتی سے جو کمسنی کی شادی کو جائز ابت کرتی ہیں یا جن میں ا رحضرت سلی المترعلیہ دسلم سے یہ نابت ہے کہ ایک کے کسس بچوں کی شادی کرائی ہے، ظاہرہے کہ ا*گر نسس*ران کی نظر میں بلوغ سے پہلے كاح جائزنه بوتا توخودا ل خريت صلى الله عليه دسلم حضريت عاكشية سے ان کی کمسنی میں سکاح مذفر مائے اور حضرت سلم یر خو کا سکاح نبت حزه رفست يذكرات اسى طرح تسسراني تعليمات برجان وسيخ وا کے صحابہ فرکمنی کی شادیوں پراس عمم کے ساتھ عمل براز ہوتے اہم پہلے لکھ آئے ہیں کہ اگر بغرض ا محال الوغ اكو تكاح كى عمر لیم می کردیا جائے تب بھی آرڈی ننس کی بات نہیں نبتی <sup>ہ</sup> کیوں کہ آددی ننس نے اوا کے کوتو اٹھارہ سال مکاوراڑ کی کوسولہ سال مک نكاح كى ا جازت نهي دى اب عام طورسے تو بلوغ چوده يندزه سال

Marfat.com

کی عمر تک ہوجا تاہے اس لئے اس پر بعش حفرات نے مجر وہی

اله واضع دې کواېل وب عام طورسے بالغ موتے ہى شادى كريسے تع ١١مصنف

«تا دیں بازی» شروع کی ہے ذرا یہ کھینچ تان ملاصطه مو :-" بيول كا بالغ بوجا ناار حيار الكون مي احتلام اوداد اكيون میں ماہواری آمام کی صورت میں ہوتا ہو گریہ دونوں باتیں اليسى بي كران كاعلم دوسرول كواساني سي نبيي بوسكما السك ہمارے فقہارنے عام طور پر بچوں کے بالغ ہونے کے لئے ان كاعرون كالك الدازه مقردكيا بهاود مختلف فقباء في مختلف اندا ذے مقرد کئے ہیں کیو ل کظ ہرہے کریا ندازے مختلعت آب وموا دختلعت معاشرتى حالات اودختلف اكمال میں مختلف ہوتے ہیں، چنا بخر نقد صنفی میں عام طور پر مندرہ سال بنا ہے گئے ہیں، احتیا طاکو ملحوظ دکھتے ہوئے اگر . ارڈی ننس میں سواپسال عمر د کھدی گئی ہو تو کھے غلط نہیں ہے کیول کہ ہا رہے ملک میں کچہ علاقے البیے بھی ہوسکتے ہیں جہاں بندرہ سال کی عمر تک بیجے بالغے نہوتے ہوں مثلاً ا ذادکشمر گلگت ، سوات وغیره جیسے سوعلاتے ہ

اول تو یہی کہنا غلط ہے کونقہا سنے بچوں کے بلوغ کے لئے عمول کے اندازے مقرد فرلمنے اندازے مقرد فرلمنے بین دہ صرف اندازے مقرد فرلمنے بین دہ صرفت اس صورت میں ہیں جبکہ خاصی عمر گرز جانے کے باوجود از بلوغ ظاہر نہ ہوئے ہوں ، یہی دج ہے کہ اگر کسی ارائے پر آ تا ر بلوغ با دہ یا تیرہ برسس ہی یس ظاہر موجا ئیس تو آسے بالنے ہی بلوغ با دہ یا تیرہ برسس ہی یس ظاہر موجا ئیس تو آسے بالنے ہی

سمجها جا تاہے، ہاں اگر میددہ برسس اس طرح گرد جائیں کہ بلوغ کی علامتیں ظاہر نہیں ہوئیں توجیب وہ پورسے بندرہ سال کا ہوجائے اس وقت اس پر بالغ کے احکام نا فذکئے جاتے ہیں، گویا بیندرہ برس کے تو بلوغ کا مدادعلا مات ہی پر ہے اور بعد میں ایک عمر شعین کردی گئی ہے، اس کے برخلاف کا دوی نفس میں کہیں بھی علا مات کا لحاظ نہیں کیا گیا،

بعربندره سال کی جگر سو ارسال کی عراس گئے دکھنا بھی درست نہیں کہ اگر بعض سرد علاقول ہیں بلوغ دیرسے ہوسکتا ہے ویہاں الیسے کرم علاقے بھی ملک میں موجود ہیں جن میں تیرہ چردہ سال ہی میں بلوغ ہر جائے، بھرآب کو کیا حق ہے کہ ایک خاص علاقہ کا کھا فاکریں اور دوسرے علاقہ سے یا مکل آنکھیں بندکر لیں ؟

عادر یا اوردو سرے مالا ہے ہا ہا ہے الحاظ بھی سوارسال کی عربی
قوایک مدتک ہو بھی جاتا ہے الیکن کیا کوئی ایسا علاقہ می پاکستان
میں اور میا کے نقشہ پر کہیں اور موجود ہے جہاں تمام لوگ اٹھا اوسال
سے پہلے بالنے نہ ہوتے ہوں ہاگر فی الواقد الیسا کوئی علاقہ آپ کی نظر
میں ہے توبراہ کم اس کی نشان دہی بھی سے مادیں، پوری دنیا کی
جغرافیا نی معلومات میں اضافہ ہوگا ،اور اگر نہیں ہے ،اور لقینیا نہیں
ہے تو بھر اس ، اٹھارہ سال ، کی قید کے بار سے میں آپ کیا فرمانیگ ؟
خلاصہ یہ ہے کواقول تو نکاح کے لئے بلوغ کی قید قرآن وسنت

کے خلات ہے ، پیرجس طرح ذمین واسمان کے ل جانے کا تصور کیا جاسکہ ہوغ سے پہلے جاسکہ ہوئ سے پہلے مار نہیں تو آوڈی نیس کی تائید بجر بجی نہیں ہوتی کیوں کہ دہ بلوغ سے بھلے وہ بلوغ سے بھی آگر تھی ہوئی کیوں کہ دہ بلوغ سے بھی آگر تھی ہولہ اور اٹھا رہ سال کی عمری تقرر کر آباہ، حضرت عالیت وہ بالت منظل کی جہرت کے شروع میں اپنواس لاللہ حضرت عالیت وہ باکہ ایک میں صفرت عالیت وہ باکا تا کی حسل میں معمرت عالیت وہ باک کا تکام دول کا تکام دول کی عمر اتفاج برائی کی عمر الشرطی الشرطی الشرطی الشرطی الشرطی الشرطی الشرطی الشرطی تھی ،

یہ ایک اسی سے وصر ہے روایت تھی کرمس کے خلاف کی کہنا مذہ کا تھا، اس سے بعض کرم نسر ما وُل نے اس سلسایی ایک نزالی تحقیق و رائی ، غالبًاسب سے پہلے منکرین صوریت کے مسربراہ اعلیٰ پر ویز صاحب نے اس تحقیق سے "مستفید " فرایا ہے کہ صفرت عالمت رہ کی عربی اس کے وقت سات سال کی بجائے سروسال تھی، ان کا یہ ضمون ان کی کتا ہے " طا ہرہ کے نام " میں موجود ہے وہ مضمون اس چنیست سے بڑا دلج ہیں " ہے کہ آب کو اسس میں وہ محقیق واجتہادہ اور " تاریخ فہمی "کے الیے ایسے" نادرًا صول میں ملیں کے بوآب کی نظر سے اس سے بہلے کمیں نگر دے ہوں کے ملیس کے بوآب کو اسے اس سے بہلے کمیں نگر دے ہوں کے ملیس کے بوآب کی نظر سے اس سے بہلے کمیں نگر دے ہوں کے اور کیا ہے وادر نے

يرمبود مول كراس ليم أن كے يورس مضمون سے با قاعده " لطف اندوز " بونا درا طول جاهنا ہے، انشار اللہ بم عنقریب ان کے پورے مضمون پر توایک تفصیلی تبھرہ ایک علیجدہ مقالہ کی شکل میں پیش کریں گے، اس حگرا خصار کے مزنظر ہم ان کے استدلال کے اس خلاصہ ر بحث كري كرجوان كى ايك إلى المعنو ومشيد في كالاجدا و جويرويز ما حب کے یور مصمون کی رُوح ہے، ده فرمات ہیں کہ:-حفرت عائشة فرايني ببن حضرت اسمار وفرس عددسال عيوني تحيس حفرت اساره كانتقال سي ميوا توان کی عمر تناوسال منی مطلب یہ کر ہجرت کے وقت حفرت اساره ك عرستائيس يا المائيس اورحفرت عائبتنه رخ كى عمرسترو يا اثعاره سال تعى ورحضرتِ عائشرُ ا كى رضعته شوال سلسته ميں ہوئى تقى يعنى جبكران كى عمر انيس يأبيس سال تني الملاحظ مواكمال في اسا الطال

دعيني شرح بخادى دامستيعاب ص ٧١ ٤ ج ٢) کسس بنا، پران کا خیال ہے کہ :۔ " جن روا مأت مين نكاح كے وقت ان كى عمر حيسال اور رخعتني

کے وقت نوسال تبلائی گئی ہے ان میں دھائی کالفظ یا ہندمہ کسی دادی سے ساقط ہوگیاہے ؛

pp.

اس کاجواب عائبشدر م حفرت اسما، رم سے دس سال میونی تمیں، اور یہ بات کتب صریت اورکتب اسا دار مبال کے ذخیرہ میں صرصنا يك كمّا ب ١٠ الأكمال في اسماء الرجال " ميس ملتي جيم ادر كهس اس کا بڑوت نہیں ملتا، ملکہ اس کے خلاف ٹبومت موجود میں دوسری تمام سميح ادرهر بح روايات سه يه نابت مو تاسيه زحفرت عائشهم حضرت اسماره بصحبين سال حجوثي تمين اب يه دانشمندي ملاطم كهرون اياب واكمال "كى وجرسے بخارى بسلم اورتمام صحاح كي وايا کے بار سے میں یہ کہا جاد ہا ہے کران میں رادی سے مندسہ ما قطاموگیا جه، ان صفرات کے خیال میں یا تور ا کمال، می بخادی مسلم او تمام کتب صديت سيدزياده فيح كماب بياكردوا ياب صديت ميس مندسهما قط موسكة إن مراكال مين اس قسم كى كوئى غلطى نہيں بوسكتى، يا آنہيں مبوسكتى، يا آنہيں مبو ك كا تبول يرروارة صدميت سيم ن إده اعتماد بيكران كي نظرس مام رادبوں سے ہندسہ حموث سکتاہے گر"ا کمال" کا کاتبالی فوق الفطات ممتی ہے کاس سے کوئی وک نہیں بوسکتی، بیرطال اس میں سے جرسبب مجى موان حفرات نے "اكمال" كى عبارت ميں مندمه برم بانے کا خطرہ ظاہر نہیں تنسر مایا ، بخاری مسلم اور دوسری تمام کتب الله اسسلسل ميں جوعيني اورا ستيعاب كے والے دينے كئے بي ان مي مجى يريات ندكورنبيس ١١ مؤلفت

مديث واسماء الرجال مين بندسه جيوط جان يريقين كركين بني دا حت محسوس کی ہے۔ جلئے اہم اس لغو بات کو می تعوری دیر کے لئے درست سا كئے ليتے ہيں مرآب اس روايت كے بارے ميں كياارشا دفر مائيں گے حب ما نظ مدست علام ابن مجرم في ان الفاظ كيساً تونقل كيا هيا-صيبح روابيت مي ابومعادية ممش وفحالصعبالمحمن دداية سے بیان کرتے ہیں دہ ارا ہم سے ابى معاديةعن الاعش وه اسود سے وہ عائشدہ ہے کہ عن ايراهيوعن الاسخ انغول في فرايا كه دسول الشرصلي لشر عن عاكشة والتنزوجني عليه بتلمن مجدست كاح كياجبك رسول الله صلى الله عليه یس جیرسال کیمتی اورمیری رخصتی موتی وسكووا نابنت ستسنيى توبين نوسال كيمتى ادردسول الشر دمبئ بى وا نا بنت تسح سنين صلی الشرعلیروسلمنے وفات وائی و وتبض وانابنت شمات عشرة سنة دامايص مهريره) المعاده سأل كي تميء آب كے قول كے مطابق اگر ست " ميں عشرة كا نفطاره كيا ہے تو قبض وا مَا بَمْت شَمَان عَشَمَاة مِ*س آب كيا وسُرما يُس كُلّ* ؟اس یں کونسا ہندمہ حیوٹ گیا ؟ صريب كى مختلف مستدس وغيره كالفا نويس ده كسى

ا یک دا دی کی بیان کر دہ نہیں ہے ملکہ مختلف ادر کیٹر مسند دل سے مردی هے،جن میں ایک دادی می مشترک نہیں اور تمام دادی تقرین ،چند مسّسندس ملاحظ ميول:-١١) ایک سند توده سے جوہم نے اصابہ سے نقل کرکے بیان کی ہو، (۲) اخرج ابن ابی عاصع من طریق یجیی القطّان عن هجل بن عمر وعن يحيى بن عبد الرحن ابن حا طب عن عاكمته في (فذكرالحديث بطولم وفيه) فا نكحة وهي يومنك بنت ستّ سنين داخاً (٣) اخرج! بن عِلى البرّبطريق عِلى الوارث حل ثنا قاسم بن اصبغ تناا حدبن زهير حل تناموسي بن اسمعيل جلتنا حمادين سلمة عن هشام بنعم ولاعن ابيه عن عائشة أقالت تزوجني اسول الله صلح الله عليه وستحريج المتوفي خديجة وقبل عن جه الى للدينة بسنتين اوثلاثة وانابنت ست اوسيع (استيعاب على شالاصابرص ١٨ سرم) آن مسندول میں آب نے ملا حظامت مایا کہ کوئی ایک دا وی تجمی مشترک نہیں ، کیاان تمام تغہ دا ویوں کے پارسے میں یہ کہا جاسکا ہے کہ ان سب سے دھائی کا مندسہ چوٹ گیا ہے ؟ حضرت فاطرخ کی عرب ان حفرات فسره اتعاره سال مرس مفرت عائشه رخ کا 

سېش کې پيم که :-

مضرت عائشه فه حفرت فاطه فه سعيا بخسال جونی تعين، حفرت فاطه فه فه استهال سلم مي رسول الشرعليا الشرعلية وسلم سي جه ماه بعد مهوا توان كي عمشهود قول كي بنادير تيس سال اوركلي مركة قول كي مطابق بينيتين سال تعين (استبعاب ص ۵ ۵ مرح و اسدا لغا بص ۵ سال اورحفرت عائشد فه حفرت فاطه في عمر جيس يا بين سال اورحفرت عائشد فه كي عمر بيس يا بينده مسال موتى به دوسال بعدان كي خوستي بولي توان كي عمراس وقت ستره يا بائيس سال بوگي، بيديش اوروا في است كي سالول كو وفي مرتب رشامل نهيل كيا جا تا اوروا في است كي سالول كو وفي مرتب رشامل نهيل كيا جا تا اوروا في است كي سالول كو وفي مرتب رشامل نهيل كيا جا تا اوروا في است كي سالول كو وفي مرتب رشامل نهيل كيا جا تا اوروا في است كي سالول كو وفي مرتب رشامل نهيل كيا جا تا المران كو شامل كر ليا جا كي وانسي يا چوميس سال موگي "

بلکابن السراج کی ایک دوایت یہ ہے کہ بعثت کے ایک سال بعید بولی، (استیعاب ص ۳۹) د*دسری طرحت تاریخ و فات میں بھی مورخین کا*لقریرًا ا**ت**فاق ہی كرحفنورصلى الترعليه وسلم كى وفات كيچهاه بعدوفات بوئى ب (خود به حفرات می اسل یم کرتے ہیں) اب آب غورنسره نيے لا اگرا حتياظاً بعثت سے ايك سال یہلے بمی حفرت فاطریم کی بیدائیش ان لی جا سے تورسول الترمیلی ستا علیہ دسلم کی وفات کے وقت ان کی عمر حیبیں سال ہوگی دکیو مکہ کل متب رسالت ٹیئیس سال ہے) جماہ بعد حضرت فاطرو مو کی مجی و فات ہوگئ توكل عمر سادم حيوبس سال منبي بصاورا بن السرآج كي مدايت ليحائيا توساڑ مے تئیس سال، --- ہذا ہجرت کے وقت ان کی عمر تیرہ یا يوده سال ادر حفرت عائشهٔ م كائم مله يانوسال مني ہے، بجرت مس دوسال يبلح صفرت عائشد م كانكاح مواتواس وقت ان كاعرجه يا سات سال موگی، اور پسی دومری نمام دوایات مدریت سے مجی نابت موتا ہے،

علاوہ ازیں حفرت فاطمہ نم کے کاح کے بارے میں تھریج ہو كرحبيك لى كانكاح بواتوان كى عمر سنده سال ك لك بعك تمى دمتيا ص ۲۲ م وتهذيب التبذيب ص ۲۲ م اس سے معلوم ہواکہ حفرت فا طروخ کا نکاح حفرت عائشونم کی حقتی

کے چند مہینول بعد ہوا ہے، (اصاب ، استیعاب اور تہذیب التہذیب کے جند مہینول بعد ہوا ہے، (اصاب ، استیعاب اور تہذیب اوسال ہی بنتی ہے اور نکاح کے دقت سات سال ، یہی دوسری دوایتو ل سے معی ناست سعی ناست سع ، ناست سع ،

ره گئی سوربن عرد یا کلبی کی وه دواست جوان حفرات نے اپنی دلیل میں بیش کی جها درجس سے معلوم ہوتا ہے کہ حفرت فاطر نم کل عرتیس یا پینتیس سال تعی ، سوآب نے دیکھا کہ وہ حفرت فاطر نم کی تاریخ بیدالیش اور تاریخ وفات کے پیش نظر بھی غلط ہے ، اور استیقاب و تہذیب کی وه رو ایت بھی اس کی تردید کرتی ہے جس میں حضرت فاطر نم کا نکاح بندو سال کی عرمیں ہونا مذکورہے ، اس کے کمان کے نکاح کے نوسال بعدان کی وفات ہوگئی ہے ، تواس وقت کمان کی کل عربی بیس سال باری وفات ہوگئی ہے ، تواس وقت ان کی کل عربی بیس سال باری میں یا بینیتیس سال کاکوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ،

پیمرصحاح سته اورتهام کتب حدیث کی ده ساری دوایتیں بھی اس کے خلاف بیں جن میں حضرت عائشد ما کی دخصتی کا ان کی عرک نویس سال ہونا مذکور ہے، اس لئے ان تام مضبوطاور اقابل انکار دلائل کے بعد سعد بن عرق یا کلی کی اس ضعیف روایت میں کوئی وجرسے تمام کتب حدیث اور دوسری وزن باتی نہیں دہ تام کا ریخی دوایات کو جیوڑ دیا جائے،

ادر بعر اگر بغرض محال تادیخ کی تمام رواتیا احدیث کی روایتوں کے خلاف ہوتین ترا مجى ثم مارىخى دوايات كو حيور كراحا ديث كو ترجيح ديتي ،كيونكظام ب كرجودرجر بخارى بسلم اور دوسرى تام كتب صديث كوماصل ب وه تاریخ کی کسی مستندرین کتاب کو نمی حاصل نہیں بوسکتا، اسک كرحس قدر حيمان كينك كركتب مديث كي روايتين جمع كي گئي ہيں ا اس قدر استمام تاریخ میں نہیں ہوا، اس کا ایک معمولی سا انداز اس بات سے لگایا جاسکتاہے کہ علآمہ واقدی م تاریخ اسلام کے ہمایت ستندمور خ مجھے جاتے ہیں، جوروایت ان کی بیال کردہ ہوتی ہے اسے ماریخ میں بڑی اہمیت حاصل ہوتی ہے، گل يهى علامه واقدى م جب حديث مين بهو نيجته بي تومحد نين صريقا ان كو" ضعيف "متسرار ديتيم إوراس مديت يرجرح كرتيا بین جودا قدی دم سے مردی ہو، اسیطرح محدین اسحاق دم میر و ا مغاذی اکے مستند ترین مورخ ہیں الیکن ہی محدین اسحاق م جب حدمتِ میں میو نجتے ہیں تو حفر ات محدثین النہ بر ضوفیت ال سے احکام کی دواست میں نا قابل اعتباد حسرار دستے ہیں، ہوجال کم ابن آہیعہ کا ہے کہ تاریخ کی مستند ترین کتا ہیں ان کی روایتوں سے ا بھری یڑی ہیں، گریبی ابن کسید جب کوئی حدیث روایت کرتے ہو میں و محدثنن اس برجرے کرتے ہیں، کیونکہ وہاں توزہری، یحیی بن سعيد قطان من حماد بن سلمة ماورا مام بخاري م جيسے حرب الكيز ما فطوالے (المحضرات كى ما تك بهي ، غرض يه بهي كر بهبت سيداوي اليسيبي حنهين مالاً تاریخ قابل اعتماد حسرار دستی بے گرفتن صربیت میں انکی دوایات بالنبيس كى جائيس، كيول كدروايات حدست ئيس دادى كا قوى مافظ، ديات الفوى، عقائدى درستى برجير دىكى جاتى بى مرّتارىخ كامعياراسفر اسخت نهیں ہے،اسیوجہ سے الریخ کی بہت سی روامتیں ایک بلّہ یں دکھدی جائیں اور حدمیث کی صرف ایک دوایت دوسرے بارے بن تب بعی دومرا باردامی تجمارسد گا، ير كيف سے بها دا مقصدية نهيں ہے كار تاريخ جو ف كانكل اس " جيس بعض لوكول نے كماس كيوں كرا بني ملدير ارج سے ا بے نیازی اختیار نہیں کی جاسکتی ،خصوصیت سے مسلمانوں کی تاریخ الودنياكي مام اقوام ميس ستندرين ارت جيد ، يوربين مورضين بي فا وایات محمستند مونے کا ہر گزاتنا اہتمام نہیں کیا جتنا مسلمان موضی والحياج مهين توتلا فاحرت يهب كرمدسي كي سيح ادرمري دوايا المصمقا باس مار مخي روايات كو كعيني مان كرييش كرناكس قدر زردت بنيا دى علطي ہے، جس كا ارتكاب قرن و بي شخص كرسكتا ہے جس کے دل سے خداکا خوت ذہن سے آخرت کی فارور دماغ سے قبل المسرد كانشان مك مط جهامو ، كيونكه ية تو برآ نكهول واله كو فظر آنے والی بات ہے کہ آریخ میں روایات کی صحت کا اہتمام مدت

كى طرح نهيس كيا كيا، خاس كى ضرورت تعى اس كير كارتخ ميس اگركوئى دا قعرنا دانسته طور پر تھوڑا سامقدم ئوخر ہوجائے ، إدهر سے ادھ مبد جا سے مفہوم میں بھی کھے تھوڑا ساتغرمیدا ہوجا سے تواس سے احکام یر کوئی خاص سے ق نہیں بڑتا، اس کے برخلات مدیث میں فہوم کا تغرادر دا قعات کی ترتیب تو الگ رہی، خو د الفاظ میں میں گرا برا ہوجائے تو وہ محدثین کی نگادمیں عیب ہے، اسيوجه سے اگر كہيں تاریخی د دایات ا درصدیث كی روایات میں تعارض بوجائية ولا محاله صديث مي قابل ترجيح موكى، ا وراس سكامين تو تاريخ كي متندرين روايتين عبي جوم نے اور پیش کی ہیں ، احادیث کی موافقت میں ہیں تو تھے سعد بن عروم یا کلی کی روایات اُن کے مقابلہ میں کو ٹی حیثیت نہیں رکھتی کر اس کی وجہسے تمام ا حا دیث اور تمام تاریخی رزایات کو دیا يُرد كرد باجائه، احفرت عائشه رم كأكاح سترموس ياالثماري فسراس سال مرسفير الخول في جوا نرى بات مبين کی ہے اس میں تو صدی کردی ہے تنسر ماتے ہیں کر:-« علاده ازیں بخاری کی ایک دو ایت سے معلوم مو تاہیے کہ

ا من میں و حدیجی رو ی سید سسر ما سے ہیں رہ۔ علادہ ازیں بخاری کی ایک رو ایت سے معلوم مو اس کہ سورہ سسمہ فازل موٹی تو صفرت عائشہ رام بچی تعیں اور کھیلتی بھر تی تھیں اور انہیں سورہ قمر کی کچھ ایتیں امیوقت سے اوت ساں سورہ تسمر بوت کے بانچوس سال نازل ہوئی مقی مفود اکر مسلم نبوت کے بعد کم میں تیرہ یا پندہ سال رسبے تواگر سورہ قمر کے نازل ہونے کے دقت حفرت عائشہ فنا کی عمر حج سات سال مانی جائے تو ہجرت کے دقت ان کی عمر سول سترہ سال اور زخصتی کے دقت اٹھارہ انیس سال ہونی جا ہے ۔

آول تو يركيسه فرنسرض كرلياكيا كرحفرت عائشة فرك عراس دفت جه یاسات سال ہوگی ہ حدیث میں تو یہ تعبی مقرح نہیں کرسورہ قمر کی یات اسی وقت سے یا دیقیں، بعد میں بعر سکتی ہیں، پھر یہ مفروضہ کسقار منسر مناكب ہے كه ال صفرت صلى التّدعليه كاللّه كى على زندگى كويندد سال تصور کیا گیا، بیمراس بات کی تبی کوئی دسیل نہیں دی گئی کے سورہ ر بنوت کے یا نچویں سال نا ذل ہوئی تھی مجعرا گراس بات سے قطع نظر كراما جائ توسوله سال عربجرت كوقت بنتى سب کیاآپ یہ دعویٰ ہم سے مائیں گے کہ نکاح عین ہجرت کے سال معواتها ادربنیادی طور ربه بات ہی کس قدرا فسوسناک ہے کہ سمج ورهر ترح روايات كوهيور كران ديمي تخيينول كوايك على سراري بنياد سسرارد باجار باسب اورساته بی دعوی می سے کہ :-« اس میں اب کوئی مشبر باقی نہیں رہا کر حفرت عاکشتہ م كالكاح أن حفرت صلىم مصوله ياسرومال يوس بواتما

اگراً یه کومرا حتول سے کوئی برہے اور آیب اسی قسم کے تسرائن کو زیادہ سندفرملتے ہیں تو اخروہ سسرائن آب کو کیول نظر نہیں تے بو حضرتِ عائشرون کی کمسنی رہم نے بیش کئے، عراحتول درد دسرے مسسرائن کو حقور کران غلط دیمی اندا ذول پرکسی دسل کی نبیا در کھنیا ہمیں اس دہنیت کی نشان دہی کرتا ہے کر د قبل بیش کرنے والے نے ایک نظریہ قائم کرکے دلیلیں تلاشس کرنی جا ہی ہیں، دلیلیں دىكيە كرنظريە قائم نہيں كيا، إآپ نے دیکھاکھت رآن وسنت ائلی کمیشن کا اعترا<u>ض</u> ك صريح دلائل اس بات كوثابت کے ہیں کہننی کی شادیاں جائز ہیں ،اس پرجینے اعراض کئے كئے ہں ان كى مقيقت بھى آپ ملاحظ دنسر ماجكے، جب يہ ثابت ہوسی گیا کرستسراک دسنت نے کمسنی کی مثا دیوں سے منع نہیں سر مایا توان عفرات کویه دعوی کرناسی برا کرعبدرسالت می جرکمسنی کی شا دیول کی اجازت دی گئی متی وه معاذالشر ناعاتبت اندلتنی کی بنا پرتمی، جنا بخرعاً للی میش نے اپنی رپورٹ میں یا لکل واضح الفاظ مين لكهاكه:-

" اگراسلام نے ایک جیز کا حکم نہیں بلکے مروث اس کی جازت اس کئے جازت اس کئے دورطفولسیت میں تھی اور یہ استعال ہورہی ہے تو

اس اجازت پرمزید پابندیاں اورشرطیس عائد کی جاسکتی ہیں۔ ایک اور حکم لکھا کہ :-

«كمنى كى شاديوں كى ممانعت كسى خاص دافع حكم كے ذريعہ اس سبب سے نہيں كى كئى كرمعاشر تى ارتقار كے ايك خاص دوريس يرجيز كھ زيادہ خطر ناك نہيں ہوتى "

بهماراا بناعقيده اورايان تويه بے كراسلام كے تمام احكام فطرى بي فطية الله التي فطي الناس عليها اورانسا في فطرت بردوراود بر مال میں مکساں دمتی ہے ، اس نے اسلام کے احکام بھی ہر دور کیلئے یکساں ہی،البتہ من چروں پر د مانے اور عرد سے تیزات کا اثر را تا بے اُن جروں کے لئے اسلام نے خودہی کوئی معین احکام نہیں دینے انہیں ہرزمانے اورسر حگرکے اپنے حالات پرر کھا ہے، ممر ما کی پیش مے ارکان ہمیں بیست رو معاتے ہیں کوا سلام کے بیض احکام وہ بھی ہیں جومحض سوسائٹی کے معرفقولست اسی بوے کے سبب دیے مکے تعے اگریہ بات ہے تو میر آب کراس بات رکھی بجدگی کے ساتھ غور کرنا چاہئے کرجب عرد رساکت میں سوسالنی اے " عبدطفوليت " بين حي تو ميراً سے توسارے احکام بي " طفلان دینے سکتے ہوں گے، کیاآج کے آب نے دیکھا ہے کہ کسی بجہ کو دہ احکام دیدیئے گئے ہول جوبو رمول کے مناسب ہول، ---بعرتواج جب مومائی آپ کے بقول جوان موجی ہے ان

معاذالله إم طفلانه احكام كومرسست بدل بي جانا جا سنه بيم آبیان میں سے مرحت غربکاح اور تعدد از داج کے احکام ہی کو كيول بدائين وساراء احكام مى كوكيول نبيي بدل والتيجبك وه سب كىسىس عهد طفولىت ، مين وينع كن بن مجروناز، روزور ج ، زكوة ، بوع أورموا طات كے كام احكام كے بارے س كما جاسكاً سِي كريرا حكام "عبرطفولسيت " مين ان كاندانط د ضبط يد اكرف ك لئ دين كئ تع بعدي جي سوسائي " باانع " بوگئی تو اب ان میں سے کسی کی خرورت نہیں دہی، اس اصول کالازمی نتی توی نکلتاب که نعوذ بالترخدان اليف رسول صلى الترعليه كوقبل از وقبت بي دنياس معيديا ، جبكره دنياكواليسے دين كتحسليم نهيں دے سكتے تقے جور متنى دنسيا تك آخران دانشودول نے کمبی اس پہلوسے مجی موچا کر جد م سوسائعی اینے دورطغولمیت میں تعی تواسلامی حکومت نے کس طرح بیولول کے ساتھ انصافت کرایا ، کیا سوسائٹی کے ترقی و کمال کی یہی دلسل ہے کر جب تک امک شخص کے انگ اٹگ کو یا بندوں پس حرا ددیا جا سے اس دقت تک اسے بولوں کے ظار سے دو کا بھی نہیں جاسکتا ؟ اگراس دُور کمال کی ہی کچے ترکتیں ہی کو خداان لوگوں كى عقلول يردح منسرا مصبوعبدرسالت كى موسائل كوتوجير طفوليت کی سوسائٹی کہتے ہیں اور اپنی سوسائٹی کو دوہِ شباب کی سوسائٹی ہجتے ہیں۔
ہیں، پھرسائٹ ہی یہ دعویٰ بھی کرتے جاتے ہیں کہم جو کچے کہہ رہے ہیں ہوہ
سوف میں دو اسلام ہے جو محمد معطفے صلی الشرعلیہ دسل نیکرا سے تھے جن
لوگوں کو یات کرتے وقت اتنا ہوش بھی ندرہے کہم کیا کہا ہے ہیں؟
کس کے بارے ہیں کہ درہے ہیں؟ اس کی ذر کہاں کہاں پڑے ہے گی ؟
ان لوگوں کو یہ حق کس نے دیا ہے کہ دہ قرآن دشت کو تحقة مشق بنائیں
اور جو ہات ممنہ ہیں اجائے کہ گردیں ،

اب تعودى دركے لئے مين سرض كرنتيا مول كراسلام كے عمد اول سي سوسائي اين مهدطفوليت سي متى اليكن محيد كوئى يرات سم**حمانے ک**ی خواس د ورمیرا نسبی کیا بات تفی س کی بنادیر کمسنی کی شادیول کی اجازت دیدی گئی تھی اور پر اجازت خطر ماک مزحمیٰ اور آج کونسے مالات بدل گئے ہیں جن کی بنادیر کمیفن یہ کہناہے کاب اس ا جازت كوخسوخ بوجا ناچائى بىكداس كاسبىپ يىسى كاس وقت اراكون اودار كيون ميراء عقت اوريا كدامني كالصهامسير مفقود بتعاجس كى بناديرانهيس كمسنى بي مين شادى كى اجازت ديدكئ تمتى بادراج مياحساس اس قدر توي مرسي اسه كرمجال نبيس كرسوله یا ا معاده سیال سے پہلے کسی ارائے یا اوا کی کا جنسی جدبر آسے کسیے را ہ دوی ار مجود کرے، مرن به بوررت. موجوده ر مالے میں نوعری کے جرارم ! اگردا تعی یہ صفرات اپنے

دما نے کے بارسے بیں اسی خوش فہی میں بتلا ہیں توہم انہیں یہ مشورہ دیں گے کر براہ کرم ایک ترب دکنزے دیورٹ ،
مزور مطالع فر مالیں، اس سے آبخاب کو معلوم ہوگا کہ آج کی موسائی میں جنسی جذبہ پاننج سال کی عربی سے اپنا عمل شروع کر دیتا ہے اور مول سال کی عربی سے اپنا عمل شروع کر دیتا ہے اور مول سال کی عربی سے تو وہ طوفان بیا ہوتا ہے کہ بیاہ بخوا، بعر ذوا داکھ گڑو جسی شو فلر کے اِن الفاظ پر مجمی عور فرمالیا جائے جو اسموں ایشن کے ساسے اسموں نے ستم بر مجھ ہے۔ اسموں الیشن کے ساسے تقریر کرتے ہوئے کے تھے :۔

" نوعروس می مبنی احساسات مدسے زیادہ تجاوز کرتے جاری ا اوراس کی تفصیل دیکھنی موتو مولانا امین احسن صاحب صلاحی کی کتاب کا یہ اقتباس مطالد رہنسرائیں:-

" المارنى جرل ام كادك فيدرل بودواف انوسى كين كا والدن كا بين كا والدن كا بين كا من المرائم من المرائم من المرائم من المرائم من المرائم من المرائم من ال كالين في مدحقه بين مروف أن في وافول كا المرائم من ال كالين في مدحقه بين مروف أن في وافول كا الاصطباع والمرائم من المرائم م

نزایک پورمیت اسکول اسٹر کا مندر مُر ذیل بیان طاحظ فرائیں ہو نزایک پورمین اسکول اسٹر کا مندر مُر ذیل بیان طاحظ فرائیں ہو نزایلیٹن ( Nind Epton ) نے اپنی کیا ہے۔ ساتھ کی مناک کی اسے ا " يرب اسكول ميں بچوں كے اند بابغ سال كى عربى سے
كورٹ شب كے واقعات شرفس م موجات بي، و بال ب
فوجوان روكيوں كواز خو د دعوت " ديتے موسك بي ديكوسك بيں، نصوصيت كے ساتھان مجوئے بچوں ميں جن كى كوئى بن
نہيں بوتى جنسى معاملات اور لقول كيے جنسى كھيلوں "
كے بہت سے واقعات دونما ہوتے ہيں"

ا مح كفي بن-

" یہاں ڈیا بیون واکوں اور اواکیوں یہ بیسی ملائیے اتنے

وا قعات ہوتے ہیں کہ میں ان کی تعداد نہیں بتاسکتا "

اور 1904ء کی سرکاری دیورٹ کے مطابات یورپ میں:

" بر بچاس میں ایک واقی کی مرحکتی ہے "

کی عرصے پہلے ہی بچے کی آمید کر سکتی ہے "

یہ رپورٹ نقل کرنے کے بعد ننا آ بلیشن نے لکھا ہے:

" بہاں ایسے می متعدد وا تعات ہو چکے ہیں کہ گیادہ اور بارہ ال

کی عربی میں واکیوں کے یہاں بچے بیدا ہوگئے "

کی عربی میں واکیوں کے یہاں بچے بیدا ہوگئے "

مرے یا س اس وقت کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جس میں یاکستانی

میرے یا س اس وقت کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جس میں یاکستانی

بی کی کی کارگرداریاں "ذکور موں ، ودنہ میں آپ کو تبا تاکہ یہاں کی صالت

شاید پورت اور آمر مکیسے کچے فریا دہ یا کم از کم اس کے لگ بھگ ہی ہے آپ خود پاکستان میں بیتے ہیں، ذرا گردو پیش پر نظر ڈال کردیکھ لیجئے کہ ہاری و خرنسل کہاں جاری ہے ہ بعراً خرده کیا وجه ہے جس کی بناء پر کمیشن کا خیال یہ ہے کہ وہ يبلے نہيں يائى جاتى تنى اس ئے كمسنى كى شادياں جائز تميں دراج نہیں یا ٹی جاتی اس لئے ممنوع ہوجا ناچا ہئیں، البت كاجواب دين كارسش كاجواب دين كارسش كاجواب مين سيش كى تمنى اورحس مين الله تعالي في الله والى كى عديت بالنسرائي مع جيامي عفن نبس أياء عدس بان كرنكا واضح

مطلب یہ ہے کہ اس کے نا بالنی کے نکاح کوسلیم کرلیا گیا، يه جواب مجيكس رنگ د منگ كاسي ، ملاحظفر ما يني:-

" ان مفرات كوساته بى يهمى ياد د كمنا چا سنے كرعد ت طلاق كاسوال بى اس وقت پيدا بوتا ہے جبكران كمسن ادرنا بالغ لؤكيول كے شوہران سے نكاح كرنے كے بعد اپنی عنستی کی ماصل کرتے ہو کے اُن سے مقاربت مجرکرتے رہے ہول اکیونکہ عدت کے لئے جمال کاح فروری ہے دیں نکاح کے بعد مقارمت بھی فروری ہے۔

اسلامى شركعيت كاايك ادني طالب علم بمي اس بات كوجانتا بي كم

کرعدت کے لئے صرف خلوت صحیح کا نی ہے، یہ کو فی ضروری نہیں کہ باقا عده مقارست ممي كي ما مه ، پير مهاري همچه ميں يهبيس آياكه ان حفرات نے یہ دعویٰ کیسے کردیا کہ ایک قریب البوغ اوا کی مقاربت کے قابل نہیں ہوتی اور مزاسے اس کی خواہش ہوتی ہے ؟ اس کے با دجود وہ تمام علمار کویہ " یا در کھنے" کی تاکید فرمار ہے ہس کرعدّت طلاق کاسوال اس وقت بریدا ہوتاہے جبکہ مقا رست ہوچکی ہو، اسے اخرکیا کہاجا کے ؟ بعرستم بالاستستم يركه انهيس اينعربي داني براس قدرنادي كروه ندكورة أيت يس تحراف كية بوت بخرجك فرمات بي كه:-« كُوْرِيحضن مِي شدت زياده عنه يولفظ اس وقت المعمال بوگا جب مقابلیس کوئی شخعاس کا دعوی کرد ایمو کرحیض " كيا ب إلى اذكم اقتضائ حال كايتقاضا موكرانهين في الكيابوراس دعوى كے تقابل ميں لمعد يحضن أكارا ور حجود بولا جائے گا، جوار کیاں بالغ ہو حکی ہیں دیا ل قتا ک حال کا تفاضا ملکه ازعایه موتاب که انهیں ما ہواری آتی ہے ' اس ادعای تردید ماحضن عک لفظ سے نہیں موسکتی اس کے انکار اور مجود کے لئے لیر احیض کرنا فروری ہی

اس كے بھس جوارہ كياں كمسن ا درما بالغ ہيں ان كے سلسلے

میں مذیر دعویٰ موجو دہر کرانہیں ماہوا ری آتی ہے اور نہی

اقتغنا كحال كاتقاضا ياارعاب ابذاوال لوحيضن كبناا صول طود يرغلط ادرخلاب نعما حت بي ہم بعیدا دہیں یوچیس مے کا اگر آپ ہر مگری اقتضائے حال کی نطق جلاك كااراده ركفة بس توذرا ممندس ول سے غودنسسر مائيے كالتر تعالى في جورسول الترصلي الترديم مص خطاب كرت موسع فرمايام ك العربيب له يتيمًا كاالله في تهيم مني إياتما يعرتمها دائمع كانه بناياتهاء اس میں بھی اقتصابے حال کا یہ تقاضا یا ادّعاد ثابت کر نا پڑے گا كرحضور ميتيم منته ماكسي تخص كا " انكار و حجود " نابت كرنا يرط يكا كركوني شخص أب كے يتيم بونے سے الكاد كرد إلى اس لئے اس ے جواب میں نع الما گیاہے کیا ہے کیا اس "اقتفا سے حال" یا اسکار د مجود "کو نابت کرنے کی کسی میں ہمت ہے ؟اگر نہیں اور بقینیا بس وآخريها ل دو كانفظ لاكر (معاذالله) خلاب نفياحت كا ارتکاب کیول کیا گیا ہ مستران بى يى ہے كەكامنىداينے چنى بونے كاسبىي بان کس کے :۔ لعرنك من المصلين و ہم نماز نبیں رامتے تھے اوریم کینوں لعرنك نطعه المسكين کو کھانانیس کھلاتے تھے، يهال كون ال كمقا بليس ال كع فما ذرط صف كادع ي كرداتها

444

جس کا ترکی برتر کی جواب دینے کے لئے " لع " کا نفظ استمال کرنے کی ضرورت محسوس مونی ؟

ی مردرت عسوس ہوئی ؟ مسسران کریم ہی میں معبر گوا ہوں کی تعداد بیان کرتے ہوئے ارشاد ہے:-

وان لحریکونادچلین فرگی ادراگرده دگواه) دوم دنهون تو دامرا تان ، دامر دادردوعورتین (سیمی)

يهال كون اس بات بريضد تعاكر و دومرد گواه بروقت مل سكتے

بن ، جس كے جواب ميں ، لعر » لايا گيا ، حقيقت يہ ہے كة لعر » كالفظ استعمال كرنے كے لئے كسى

کا انکارو جودیا حال کا نخالف تفاضا برگر ضروری نہیں جیسے کہ آپ نے سے آن کریم کی فرکورہ بالا انتخاب ملاحظ منسرایا اسے محض آکید مجن کا کیونوں بیں اسے مطلکہ یہ تاکید مجن کھی تقصود نہیں ا

ہوتی ، محض کلام کا حُسن بڑھانے کے سئے ہی ، صا ، کے بجائے لو" استعمال کر لیا جاتا ہے ،

اور اگر محال کون وض کرتے ہوئے یہ بات مجنسلیم کر لیجائے کر" لحر محیضن " یس" لحر" اقتضائے حال کے خلاف لایا گیا ہے

قرکیا تسسریب البلوغ لراکیال اس کامصداق نہیں بن سکتیں ؟ جن کی حبه اتی حالت کا تقافعایہ ہو کہ وہ بالغ ہوم کی ہیں، مگر در مقیقت وہ بالغ نہ ہوئی ہوں اس صورت میں اس آیت کے

محت تدنعی عشمانی ۵ر خوری سایه ۱۹

۱۰۸۰ گارڈن ایسٹ کراچی چھ

#### كالمابت جديده دفتق مفر داحكام آدابيغرا قران مين نظام ذكوة آدا<u>ب</u> النبئ ا دزان شرعیه -/41 1/11 لمفوظايت المام مالك V/YD 110 روميت بلال منسب برأست 79# 10 لائوڈ اسپیکر شها دبت کا ننارت 14/ تاريخ تسرباني 1/2 ببطولادت (عقلی *فرعی میت* گناہ بے تبرت 1/4 ./40 كقومنس وماثرات گنامپول کاکفارہ 140 ٠/٥٠ معيبيت كے بعدا حت ·/o· 110 سايهُ دسول م احكام القمار 1./14 -/40 سنكول دعلى جوابرديز، ا دابات خ دا لمربد ./46 ميرت نماتم الانبياء غرمجله 170 1/0-سيريت خاتم الانبياء مجلد 14/-111 آ داب المساجد 11 ادام لا المعكم ف السبيليوك كالحي ره

Marfat.com

فتاوى اننهفر بحسله كامل حكيمالا مته حضرت مولانا تعانوي دجمته الترعليه كيم تب كرده فعاوي جديد رتيب وتوزيب كيساته مكسل شائع بومحة بي جمام اسلامي خرور بات برحاوی ہیں، اور حیو مجدول میں ممل ہیں، قیمت درج ذیل ہے۔ جلداد ل معفات ١١١١ - ١١١ | التجلد جهادم معفات ١٩٢٠ ۱۱/۰ ۱۹۹۸ اور شخیم در كالرسيط مع وصعيم يتمت ١٥٥/ يحند كن ارشاب 

بنرى كا والفردردي

٢- محصوله اكر الويه بالرانسيورث بدم خريداد مومايه ،

س- اینایته صاحت اور نومشس خط تحریر نسر ایس!

تا بران کتیب و لابردیوں ادر حادسس عربیب کی معقول كيشن دياجا تا بي !

إح ارق المعارب، اشرب نزل سبيليوك كاجي مه

مترجم اردوع المحاسب المائن خلاقی دمعاشرت پر ما دیث بوی کا انواز خرو はなからいでできずせいできるをいるではいるできてでで نن صرمیت میں امام بسخادی وکا بومقام سے اس سے کوئی اہل علم کاوا قعت نہیں ہے،اورجن کی اماست برلیری اُست کا اتفاق ہے، آبیدنے اسلامی تهذيب ومعاشرت واخلاق وآ واب ومها ملات بردسول كيم صلى الشرعليه وسلم ك تعلمات دار شادات كومستقل طور براس متبرك كتأب مي جمع فرما كرامت براحمان عظیم فرایا ہو، ممل کمان دراس سے تعلق عام ساحت چونکوعربی زبان سے اس نفي عام مسلمان اس سے فائدہ حاصِل نہیں کرسکھے تھے الحدالترک د**ا دا لا شاً عست** کا چینے عام مسلمانوں کے فائدمکے لئے مستندعلما ک بخراني مين متند ترجمهم أرد وتشريحات سليس وزشكفته أردوز بان سيراكر شائع كيابوا يك كالم مي صلع بي عبارت ودومري مقابل كالمي من دوي مع خرودی فوا نردیج بی شائقین علم مدمیشد کے لئے ایک بے نظرتحف ہ و مد ومعاشرت اورد وزمره زندگی ما کیزو تر سانے کے لئے بہترین معاول است جو کا محوتی کھواس سے خالی مرمو ناچاہیے، بچول عور تو ل اور کارو باری حفرات جوور علم صديث نبي عمل كرسكة أن كيك بترين كاب -مائز <u>۲۰×۲۰</u> مع**فات تعریبا چی**شو کمایت وطباعت نهایت عمده تحلیر سفید کاغذ، جدمضبوط، مع زنگین ڈسٹ کور، قیمت بارورو ہے ۱۲/۰ وارالاشاعت مقابل موبوى مسافحانه كراب مي ما ادارة المعارف والحرف مراب مي مرا

المعمر المافاظ في مماستري اردود كت ري المعاديك المعاديد المعاديد

المنجد ابنى باميت اورترتيبك لحاظه علما طلباء اورشائقين عربي ذبان مىبىبى اس كى تىرلىپ يى دطب للسان بى دىكىن كمّا بىع يى د پان يى تمى اسكے اددولتليم يافته طبعواسي فائده حاصل بين كرسكنا تعا، خوا كا تكريب كرم ف سالهاسال کی محنت اور صرف کیر کے بعد ماک کے عمار علمالادر ما بران حربی کیا ک جماعت کے ذراجیاں کشنری کا اُردد ترجم کل کرایا ادر زمرت زمبلکوتی باندیایہ كتب سے مدد ليكر صريدالغا ماكا شاندادا ضافركيا گيا-اسلف اب م لقين كے ساتھ كهسكة بن كالمنجد أرد واسوقت مك شائع مون والى تمام و كشز يول سع زياده جامع ادرمتند بهجس كى چندخصوميات درج ذيل بي :-(۱) مقدم صبير لفت كي ما ارج اورمابرين لفت كے حالات درج بي، دد) سائھ ہزار وق الفاظ كى بہترين أرد دشرت كى كئى ہے ٣١) ع نِالمنجدد دير كتب مِن عَيسانُ مونفين نَه وَتَونفِ كَي مَعَى مَلَى مِلا مُلاحِكِيْ، (نه) يمن بزارس والرع في الدوى ورات و هرب لمال ورج بس، ان خصوصيات كوجسيم وكشرى علمار طلبادير تنا نعين عربي نان مارس ولاُبُرُ إِلِى كے بنے بیش قیمت علی فزانہ ہو، قیمت مرحت تیس روپے واراً لاشاعت مقابل مودى مسافه خانه كرابري مل اداد لا المعارت اخرت مزل مسبيله جوك كراجي رو

بحنار بهترین الاومطبوعات دارالاشاعت کراجی ا

رسول اكرم كى سياسى زندگى داز داكر احميدالله اجديدا على الدين مجله ٧٠ زيدة المناسك (سائل ع) ازمولا الشيدا حركنگوري ومولا الشيرموم معلد مه آيات بينات ووجعه كامل الرديد شيد از محسن الملك محد مهدى عليال ١٧٥٠ خلفائ راشدین و دچارون خلفائ مستندخالاً از دولانا عبدانشکور محلد میراس سيرت عمر بن عبدا معزيره د ك حالات وجدد ان كارنام) ازعبلسلام وي مقالات ابوالكلام آزاد (جندعلمي مقالات) مفلين الوالكام آزاد (چند على مفاين) علمام مسلعت ونابنياعلماء دازمولا ناجبيب لرطن خان شرواني خطباً الاحكاء مزم دباره دبسیوں کے جو کے خطبے) حفرت تعانی ح تعلیم الدین کمل مدلل دعقائد، اعال، تصوت، 1/44 اصلاح الرسوم درة بدعات كوا كم يت صحاب (عربي اردو) امام ابوحنيف كى تزدىين قانون اسلامى ازدا كرمحد تميدالسّر 1/40 تاريخ اسلاً ٣ حقيه كامل (بجول كي تعليم كم في نهايت منذ مولا ما محرماء ١٧٥٠ سيرمت الرسول أدُدُو ازشاً • ولي الشرمين و لمويم 1/44 ادارة المعارف اثرن مزل سيدوك كراجه

# قران من نظام زلوه انه معارف القران

اذحفرت مولا فامفتى محتنفيع صاحب ظاكم

جس بين دكواة كم تعيقت الديخ البميت وفرضيت الوال ذكوة انعماب ذكواة القلوب الدر في سبيل الشركي بحث عاطين صدقة مولفة القلوب ادر في سبيل الشركي بحث تمليك كي شرط جن كامول مين دكواة نهيس مرت بوسكي ان كابيان ادراس كے بعد عام مسائل ذكواة اذ تاليعت مولانا هي مرابع حماحب عشماني مكس دارالعلوم كراجي

اكادة المعادف

قب ممار ۱/۵۰

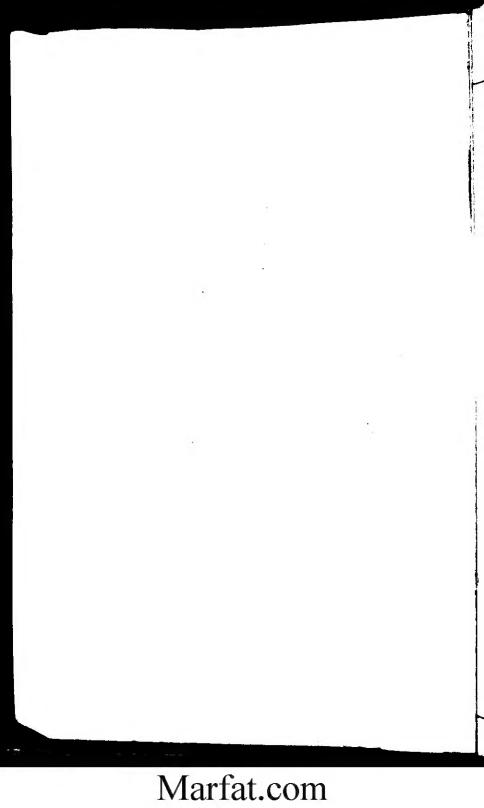

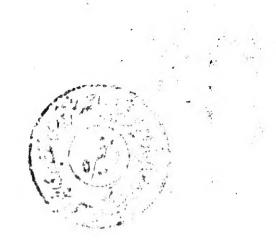

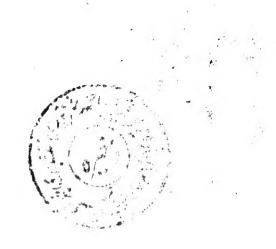



پرتے کی میراث، تعداد ازدواج، احکام طلاق اور عمر کاح کے مسائل برسیرحاصِل اور محرکتہ الآرا تصنیف

از مولوي محرقفي عثماني اسْتَاد دَارُالعُلوم عَراجي

خاشِم

